





### جمار خوق بحق مُصنّف عُلم محفوظ بن

- نام كتب: نوك جهونك 0 استفاعت: يهلى باله 0 تعبداو: (۲۰۰) 0 0 سنراتناعت : ۱۹۹۸ء
- كَمَّا بِن : مُحَرَّعُبِ الروِّف / سَ**لَامِ نُو**كِ وَلِي O سرورق :طالت خوندميري 0 طباعت: دائره ريس ميمية بازار معيدرآباد O
  - مصنف ونامتر: رؤف رحيم ايم لے O معتداد بستان دکن به یا د کار *حضرت حقی اور نگ*آبادی
    - زیراً بنهام : جناب رجبوب علی خال انتسکر

### مَّدِت (۵۰) رفيع = /25.50 لابرريز يحياء: =/85.80

- مِلن کا کیتے:
- مثكوفه يكيكيت ننه الارتمجردگاه معظم جابى ماركك ميركباد O حُسَامَی کب ڈراد ہم مجھلی کمان مصید آباد O
  - استود نش كب إدّس ميارينار ميراً أباد
- O احتمس الدين محترّ مكان نمبر ٥٢٥ . ٥ . ٢٠ شكريّخ . حيراً باد O



فخرالدین عَلی اَحمده میموریل کمیٹی حسکومت اُتربرولیش (لکھنؤ) سے مالی تعسّانون سے شائع ہوی۔

### اِن تسب ابْ ڈاکٹرداج بہادرگوٹر، صدر زندہ دلائی میں آباد استادِ محت م حضرت رُوقی قسادری کے نام جن کی رہب ری نے اس جو تھے مجموعۂ کلام کی اشاعیت کی جانب داغب میا ۔ اشاعیت کی جانب داغب میا ۔

رؤف رقيم

فہست پ

۲۲: اس طرح شامل محص تجوے میں ہونے دیجے 67 ٢٧ : كَصِيلاب كُمُّالرَّية بحواله تعبي سيال بي ٢٦ ۲۲ : رب چا يوسى نراح يو بومست موزي سازي يم ٢٥: حورول كود صورتى مصنفسل نظر الجلى ٨٨ ٢١: غزل الحباري ميري هبي سے ٢٩ ۲۷: آدمی میں اس قدراب شومی ا فسکار ہے ، ۵ ۲۸: لوگ جو بے ضمیے معوتے ہیں ۵۱ ٢٩ :حسينولين مراجرياببت سے ٥٢ ٣٠: ہلات سلمنے آئے کوئی کیا اس کی بہت ہے ٥٣ الا: ووفول كابيكة كالونى كالنبيس ١٥ ۳۲ : برانسٹ رویوس بی جیا بھی سے ۵۵ ٣٠ وَلَهِ وَلِي كُم لُولِيا إِلَى الْوَرَوْمَ فِي الرِي إِلَى كَلِيدًا الله ٣٨: جل بي من كا كيّد وين سے ٥٤ ٣٥: بنجلي هِ ٱللهُ أَنْ تُصْهِيرِ مُك مُرْائِكُ كَا ٩٨ ٣٦: بزم مشرت بي مكان كادكري ٥٩ ١٠: مم في بنس بنس سع جوائسًا تي ب ١٠ ٣٨ : كس طرح سے آئے كامجھ كوكطف سجدے كا ٦١ ۲۲ : میں نے برک کیا ہے کفا بیت شعار ہول ۲۲ ۲۰: ۲۰ اسے دل کی دستمن ولر با بونے نہیں یاتی ۹۳ ام: فیصلنوب برسرکارکیاکرتی ہے ۲۴ ۲۲ : إتراؤنه نوست كي المستجهونه ممادي ۲۵ ۲۶ مرے کے کوئی میکتا نہیں ہے ۲۶ ۲۲ : جلتی ہے بیری بیوی بروس کو دیکھ کر ۲۷

ستجبره : ۸ کن ترانی ؟ رؤف رئیم ۹ رؤف رتیم کی شاعری ؟ داکفر رحمت گوسف نکاا رؤف رتیم کی طنزیه و علی اثر ۱۵ مراحب سناعری کا داکم محمد طی اثر ۱۵ رؤف رتیم کی شعر گوئی ؟ نواب محمد نورالدین خال وا

١: خِنوامِشُ أُن كى ميك أي شال تُورمِوجانا ٢٣ ٢: بركوني اب شكاري أشوب بيشم كاله ۳ : يس بيكاري بين مالك بن كياكتني مي كارول ٢٥ م: اصلى چرے كاجو آندازه نرتحا ٢٦ ٥: محص في كر قرض مديونا كيا ٢٤ ٢: گفرك با برگفرك اندر دموندك ده جاؤك ٢٨ ٤: نيت كى دات كي تورُائى ما حاك كا ١٩ ٨: جوكرم عشق باس كوليادو برف كى سل ير ٣ 9: عبوراتكناب ليدركواي مكرك فن براس ا د محفل میں جب تھجی مرے استعار حلی سکتے ۲۲ ال : جاليسي كوبهي تشهير كارني محود ٣٣ ۱۲ : تحبی نونا زسے توٹا کبھی اداؤں سے ۳۴ ۱۳: اس طرح مجمع كواطراف لبهماكر ركهنا ۲۵ ١٢ : جاكے كاؤن بين اپنے شعر لوكن سُناتے ہيں ٣٦ ١٥: چيڪے ہيں مقدر بھی کيسے جبا اور ماروں كے ٢٥ ١٦. دُلارہے ہیں مرے سُرسے گرکے بال مجھے ٣٨ ١١ الله الميلا بول مجد كودر سيسروكار سي بين ٢٩

۱۸ کھوت لا تول کے نہیں ملنتے سمجھلنے سے ۲۰

19: شهرت کی جورای میں وہ دشوار سبت بی ا<sup>۲</sup>

۲۰: وعده کرنا توره دینا به تو لاجاری نبیس ۲۲

۲۱: ہم ان کے ستم کو مجھی کرم بول رہے ہیں ۲۴

ائد : سوران سے فراہوں میں جس ایک جان ہد ۹۹ ۲ : افت نہیں تو کیا ہے میاں پر کسان پر ۹۷ ۲۵ : اگرنساد به تقریمه اُس نے کی جو گی ۹۸ عهد: نہیں ہے جیب میں اک یاتی میرے گھرے لیے 9 20: ساتحة قادون مح مير يج خرافي بول كيدا الى ؛ جودِل ركها تى مودد دل لكى فيند شهي الما 2: يرتح مع جابل مطلق بول نام فاصل ١٠٢٠ 24 : إِسَّ معرك كُوفاص لليقي سے سُركري ١٠٣ ٨١: خيرات كالجي جب كوني ساغراً مطاليا ١٠٦ ٨٤: البي ولسي بول تومعفل كير والم كرووا ١٠ ۸۲ ؛ یس نہیں کہتا کمجی جی کا زیاں ہے زندگی ۱۰۸ ٨٨: مجه كوكهال ليدوست عمر دوزگارسيه ١٠٩ ٨٥: كبيرى نام ب مكارى كاعبارى كا ٨١ : مع جومعصوم أسے آج منزادی جانے ١١١ ٨٤ : آب كيت أي المحوارا تو كواراً ب محي ١١٢ ۸۸ : اولاد ہوی تیز جوٹی وی کے افرسے ۱۱۳ ٨٩: لأو جي كے پائغ ساليدوركا انعام بيا، ٩٠: دِل سے نكالودوستوالفت جيزي ١١٥ ٩١: لم ت نتياؤل أكب بوش سنيها لا يارو ١١٦ ۹۳ : كيي كر دواؤل بن اثرت كرنبين سي ١١٩ ۹۴: انتخابات بي تيار خدا خركرك ١٢٠ ٩٥: وه مِرائي كرسيديا كجلائي كرب ١٢١ ٩٩ : خاص خبرون كو مجينيا تاب بهارا في وي ١٢٢ ے 9 : وہ قدر کرتا بھی ہے اور حکیمٹر انجی دتیا ہے ۱۲۲

۲۵: ہے عام جرائی گنبکار کے لیے ۸ ۲ ۲۷: بہت کچے یا در کھنے پر بھی اکثر محکول جاآبوں ۲۹ ٧٧ : جارى رض بس آتى ہے فدرت ميں گئواروں كى . ير ٨٧: اب أن كَي زُلف كِهال بم كوياداً في ١٤ ٢٩ : شغراورول يحركم المجهى المريد صفة إن ٢١ ۵۰: ہمالے عشق کی روداد مختر بھی نہیں ۲۳ اه: بن روائے تفلسی تانے ہوے م ۵۲ : حَيُولُهُ كُلُ مَجْهِ كِيسِهِ فَرافات كَالْجَيُّوهُ ٤ ۵۳ : بَنائى فلم كيواليى من مدقه ما وفيش كاله ۵۳ داد ملتى سيح فجركو يركرم بس كاسم در ۵۵: رہاہے جوشوہر بیال سکم کے اثر میں ۷۸ ٥٦ : مجمع داد كيون طيح كي السبهي سامعين كام على ١٠٠ : الخيس نداق مي لكتاب ميرار وناجعي ١٠٠٠ ۵۷ : جین سےاس سے رہنے کا ہُر رکھتے ہیں ۹۰۱ : بات سبکم کی نہ ٹا فی جائے گئی ۱۰۵ ۵۸ : سُهانے خواب دکھاتے ہیں حکمال کیا کیا ۸۱ ۵۹: بریم کا نو زمان کریں گے ۸۲ ۲۰: بات معشوق کی اب نرکه ۸۴ ٢١: نَهُ مِرْ سَكَ مِعِي دِلبرِسِ للطِ لُوسِطُ ٥ ٨ ۲۲ : کجھی کھی بی<sup>صی</sup>ن حا ڈنات ہوتے ہیں ۸۲ ٦٣: يەنقلاب پُوا توپۇلا بىياكىيە ٨ ۹۴ : لبيشر بول صلحت سے حلانا ہوں اپنا کام^^ ۲۵: مرضى بيداب ان كى جَزادين كمتزادي ١٩ ٩٠: ہم تو کھیرے کا بھے ہو کے ہی، ٩ ٦٤: شاغر ہمارے دُور کے تجار ہو گئے او ٨٠: نام تَ بيور جربها را مي ٩٢ 118: اب این کُ یندوں کی کِرْت نہیں دکھی جاتی ۹۲ ، نه مال و زُر کا ہے طالب نه مرتبہ جاہے 118 ۷۰: نریرماداتہ ہے مذیب ورکشی ہے ۹۵

94: نام إيناهم كهال ديميم لياكرتي يا ١٢٥ ٩٠: كَرَاصْلُ بِيَعَاشَ نَصْ فِي حَالَمْ ١٢٢

١٠٣: بَراً بناك يون مجيئ في بن لاندو سا١٦ ١١١: اين ليُري عود أكون برأتر جائين كم ١٣٢ ١٢: جب جي بوتي المان سيميري كفت كو ١٨٣ ۱۱۹ : موطنگ مورى عفى يس بيمر بھى ڈمارما ۱۲۴ ١١٤: جلوتم شاعر اعظم بوا بهم بير مأن كييته بين ١٢٥ ٨١١: مجوعة لو حَصَي جا تاسي أب ميرى بالسع ٢٨١١ ١١٩: برائے نام لے جاتے ہیں بیٹی ہم طرم خال کی ١٥٠ ١٢٠: مين في مخفل مين حب تعبي طيه صي الميني المناه ١٢٨ ا١٢ : سيرابا ندهے ،وے دلهائيس ديكيوا ما ١ ٩٩ ۱۲۲ : فخر تقامیرآنخلص مختصراً سنے کیا ۱۵۱ ۱۲۳ : جوکر ہول میں ولول کو انجھائے کے واسطے ۱۵۲ ١٢٨ : ذرا توسوحيكه مَين بَنِي مِن يه غَلُو كياسي ١٥٣ ١٢٥: أن كاميرامقابله كياسيه ١٥٨ 147: سمجى كونوف يبال ماستريليان كاسب ١٥٥ ١٢٤: بكواس معى جب كى ب إيوائس شان كى ب ١٥١ ۸۷ : دم دارسال کے علوہ کھی تیں ہے کا ا ۱۲۹ : دادُاب ياوَّل مُكيو*ل سارسيخند*انو<del>ل ه</del> ۱۵۸ ۱۳۰: يسِ نِشْت: ۱۵۹: يسِ فِلْكُرْ مِصْطِفِهُ كَمَالُ ۱۵۹

99: دیاک لائی کی مانند کھیس گھیسا کے مجھے ۱۲۷ ١٠٠: كب ك محرين اعضريه خرنبي ١٢٨ 111 : إِك نَرَس كِيا لِي كه دواخف فر بل كيا 179 ۱۰۲: میرےان کے الوٹ بندھن ہیں ۱۳۰ ١٠٠٠ : كسى عزت نكسى أن سے والب ترب ١٣٢ ٥٠٥ : عقد أبك قيد سلسل مع محتاكيا هي ١٣٣٥ ١٠١: چېره دارهي كيسوا برو مجعينظورنېي ١٣٧ ١٠٤: فَهُواعا سَقَى مِي كبيها ميري عُمر كاخساره ١٣٥ ١٠٨: اندصاب يساون كا بجابول راب ١٣١٠ 1.9: كميل كم صلك اورمشا عل سع من ١٣٥ ١١٠: رونا تو ہراکِ شخص کی قسمت میں لکھا ہے ، الا : جَين دِك كا نيندرا آول كى تَرطى ہونے لگى ١٣٩ الله بحس سليقے سے دہ جوئيف مجھے كردتيا ہے ١٨٠ ١١٢: ين شاعر جول تويد ميرا بكرم م ١٢١

## صرت فی اورنگ آبادی کے اَساتذہ کا شجی ہو (بر مراحت تلامذہ)



## لن ترانی

قارین کرام! میرا چوتھا شعری مجموعهٔ لؤک محبونک آپ کے زبر مطالع ہے جو طنزیہ و مزاحیہ شاعری بُرشمل ہے ۔ کچے زاہا خشک حضرات مزاحیہ شاعری کوسفلی عمل کھتے بیں لیکن میری دانت بین کسی روٹے کو ہشانا ٹواب جاریہ سے کم نہیں یہ کو گافتو کی نہیں ۔ و بسے آج کل محمقتیاں بھی حسب صورت فتو کی صادر کرتے ہیں ہے اِنقلاب آیا تو یہ ہے مضفتیوں کا حالی زار

ر پہلے حق کے واسطے تف اب ہی باطل کے لیے پ

دن الم ۱۹۸۸ میں نمخ الدین علی احد میمور بل کمیٹی حکومت انتر بردی کھنوکے مان نعا سے اساطِ دل تا تعمی ہوگا احد میمور بل کمیٹی حکومت انتر بردی کھنوکے مان نعا ہے میری ہمت افرائی فرمائی ۔ بساطِ دل کو لے بی اردو اکیٹری نے انعام کامتی قرار دیا۔ ۱۹۹۲ ہی طنز و مزاح بیشتمل مجوعہ کا مواجبر کرے اردو اکیٹری آندھ اردی بی سے شائع ہوا اوسے میمی انعام دوم سے لؤاز اکیا۔ نیز تبیار مجموعہ مناطِ الم ۱۹۹۴ میمی سے شائع ہوا اوسے میمی انعام دوم سے لؤاز اکیا۔ نیز تبیار مجموعہ منظ طِ الم ۱۹۹۴ میمی

'' ار دو اکیڈی اَ ندھارپرلٹی کے جزوی مالی تغاون سے شائع ہوا . اس طرح ہمت کہ نے پچے تھے مجمومہ کی حماقت پراکسایا۔ حرِنکہ ادب میں فیملی پلاننگ کا رواح نہیں اس بیے چے تھا مجمومہ اک سے روبرو ہے۔

بیے چوتھا جموعہ آپ کے روبرو ہے۔
میری ذہنی تربیت والد مزحوم حفرت مخدشہ الدین تا ہاں نے کی جو حفر ہے تی اور نگ آبادی کے شاگر در شدید مقصے حفرت تا بال کے انتقال (۱۰ اربریا ۱۹۸۵)

کے بعد حفرت شیق کے ایک اور شاگر د ماہرع وض حفرت تنازنظر علی عدلی کی شاگر دی کے بعد ان شعروا دب میں قدم جائے رکھتے میں مدد کی بھران کے انتقال (۱۹۹۶)

کے بعدات اوشاء حفرت روحی قاوری کے آگے زانو کے ادب تہد کے ان نما بزگول کی دعا وُں سے آج باا عنما و شعر کہنے کی صلاحیت بیدا ہوگئ ہے تقریبا طرحی شاعول کی دعا وُں سے آج باا عنما و شعر کہنے کی صلاحیت بیدا ہوگئ ہے تقریبا طرحی شاعول کی دعا وُں سے آج باا عنما و شعر کہنے کی صلاحیت بیدا ہوگئ ہے تقریبا طرحی شاعول کی دعا وُں سے آج با معتمد ہے۔
اور بتانی دکن ، بزم حکمت سمن کا معتمد زندہ دلان حیدر آباد اور بزم قاور یہ کا شرکی میتا ہوگی ۔
بیرون حیدر آباد اور حیدر آباد کے تقریباً شاع وں میں شرکت کرتا ہوں اور اخبار میں نام اکثر کہیں رہم ہیں جیپ جا تا ہے۔
بیرون حیدر آباد اور حیدر آباد کے تقریباً شاع وں میں شرکت کرتا ہوں اور اخبار میں نام اکثر کہیں رہم ہیں جیپ جا تا ہے۔

نام اپنا ہے کہاں دیکھ لیارتے ہیں ہم نقط اس بیے اخبار میصلاکے ہیں

بہ کوشش رہتی ہے کہ طنز ومزاح ہی بھی ادب کا دامن چھو طنے نہ یا ہے اور ابتدال سے دامن ہجا وک اس ہم بان کہ بھونک پڑھ کر سے دامن ہجا وک اس ہم بان کی میاب ہوا ہوں آپ ان کھونک پڑھ کر شہرہ کر سکتے ہیں ،آخریں بئی فخزالدین علی احد سمیورلی کمیٹی حکومت است آردیش تکھنو کا سٹ کر بداد اکرتا ہوں کہ انعمول نے میرے مجموعہ کام کو مالی تعاون سے نواز کرآپ کے روبرہ پیشیش کو نے کاموت عطاکیا بنیز ڈاکٹر مصطفے انحال مدیش گوند ، ڈاکٹر رحت یوسف ذی فراکٹر مختر کو الدین خاس صدر او بتا ب دکن اور جا بے میں خوال المراز و اور نیک مشوروں نے ہمت اور ائی ذرائی .

روُ**ٺ رَحْت**ِيم مصنّف

## روئ رحم كى شاءى - ايك ئزه

رئے ہیں عجنوں گورکھیوں کے برادرستی کی بدولت مجھے علیکر ہ جانے کا اتفاق ہوا اور محبوں صاحب کے مکان بیشام کو منعقد ہونے والی نشستوں میں بیطئے کاموقع ملا ایک دن کسی ادبی مئے امراز بیشام کو منعقد ہوئے مجنوں صاحب نے کہا تھا کہ النانی اظہار کے تاریخ دن کسی ادبی مئے ایم اور مئو شرور ایع شاعری ہے ۔ اس بات کو اپنے ایک مفول ہیں وہ اس طرح سکھنے ہیں :

الا فون بطیفه کی سب سے زیادہ تربیت یافتہ اور سب سے زیادہ نطیف صورت ادب بعنی الفاظ کا من ہے جوسک تراشی اور مصوری کے بعد وجود میں آیا ادراد ب کی سب سے زیادہ نظری ادر سب سے زیادہ نظری ادر سب سے زیادہ بھول عام شکل شاعری ہے اور شاعری کی سب سے زیادہ بے ساختہ اور سب سے زیادہ پاکرہ صنف دہ ہے جس کے لیے فارسی الدود میں یہ بی نفظ "غیلی استعمال ہوتا ہے ۔"

یں ع بی نفظ "غزل" استعال ہوتا ہے۔ "
( محیوں گورکھیوں شواور غزل ستول اردوشاءی کا فن ارتفاء مصل مرتب فران فتح ہے)
دی میں صفی اور نگ آبادی نے غزل کی جس روایت کو پر دان چڑھا بادہ رہتے زیائے
کی تھینا یا دی کا رہے انھوں نے روز مرہ ادر محاوروں کو اس خوبی سے برتا کہ الن کے
اشعار زبان زد خاص و عام ہو گئے ، شفی کے شاگر در شیرشس الدین آبان کے فرزند
روً ق رتجیم نے غزل کے گلتان میں خوش رئے پھول کھلا کرغزل کی بے ساختگی اور

پاکیزگا کو مهیکا دیا . فیرمان مذہ کرکنون الا بروری انتوں کو پراتاں کر سفیذس

فن کار اپنے آپ کوکی دائرہ بی مقید نہیں رکھ سکت اس کے سفینے کے لیے ا بیکراں جا ہے . شایدای لیے روف رحیم نے اپنے آپ کو صرف سنجیرہ شاعری کک بنیں رکھا بلکہ طنز دمزاح کے میدان میں خودکواس طرح سنوالمیاکہ ای ان کی مزاحیہ وطذ

میں رکھا بلد مسر دمران ہے میدان بن رروا با موت کا بیا شاع ی کا دو سار مجمو تدلوک جبونگ مجھینے کے بیے تیار ہے۔

جہاں تک بنیدہ شاءی کامعالم ہے رؤٹ تجم نے ایساطِ دل کے عنوان سے
اپنا بہلا مجوعہ محمد ہاءیں شائع کیا اہم بات یہ ہے کہ اس بر فخز الدین علی احمد میمودل کیا
تھنو نے گلال قدر رقمی تعادن دیا۔ رؤٹ رہیم کی نکری سطح کا اندازہ اس شعرے لگا
جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں ؛

بر اداس ایول بیسے غریب اک جوان ہوہ ہو ؛ اداس ایول ہے سنب ماہماب سری ہیں ہو سکتا ہے کہ نظری اس شعرکا خیال مجآنے سے کیا ہولیکن تشبیبہ کا ہر مال ہے شال ہے۔ ہرصال بے شال ہے۔

یہ علامت ہے کہ سورج ہے ننزل کی طرف اپنے فلدسے ہوبڑا ہوگیا سے اسٹ ا رون رقیم انی سجیدہ شاع ی میں بھی طنز کے بیر برسانے سے یاز نہیں آتے دہ خود پر دار کرتے ہیں لیکن دہ وار بردل میں اُتر جا ناہے کہتے ہیں۔

اپنے چبر سے پیکی چبر سے چڑھار کھے ہیں ؛ کھے سے خود اپنائی چبرہ نہیں دیکھا جاتا اسی غزل کا ایک اور شعر ہے ہے خود نانی کی انگھوں ٹیں بی ایسے ؛ اب کوئی کھولتا ٹیمیلتا نہیں دیکھا جاتا

ایک اورجگرده کتے ہیں ہے

اُونِ ابِتَ أَمْوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

ا در به شوعجا دیکھئے ہے

برونت بى دنك ال كاربا بيرك انا ينفن نويرا تجيئ تحيونظر آيا! نیزنگی زمانه کی بدولت شاعرک مجبور بال اِسے بیمھی تجینے پر آمادہ کرتی ہی کہ پ لانہیں سکتا کھلوناکسی بیچے کے لیے اور اُنری نبوتی صورت نہیں بیچھی جا

لیکن رُوْف رَجِیم کی شاعری کا کھا کہ دیکھنا ہو تو ان کی طنیز پر اور مزاحیہ شاعری کوسا ہے

ر کھنا فرور کا ہے۔ یہ دراص معاشرے کے عدم توازن پرایک دد عمل سے جوفاری

کوایک طرن *سکلیتے برججورکر* نا ہے تو ساخذ تجاایک سرد آہ تھی سینے سے اُبل پٹر تی ہے . طنزے نشتر سماجے اسوروں بر چلنے ہیں تواذبت ہوتی ہے لیکن اس اذبت کے بسی

پٹن مَا كل كالدراك ان نشنزول كى افا ديت كويٹي كريا ہے . رُوف رِحيم كے ہال طنسز اورظرانت کا ایک مین امتزاج ہے۔ عدت بیندی پر بیخوبصورت طنز دیکھتے۔

حبّت کی کھاد فِکر کو ہوجائے رنھیب مستحقیقوں میں آنیاب اگلتے رہنگے ہم رؤف رتجم کاطنزیہ اور مزاجہ شاعری پیشمِل مجوئے کلانم فیلاً خیرَیت فالبًا سلے لیا ہیں گئے

ہوا تھا غالبًا اس کیے کراس مجومہ کلام برئیس مجی سن اُشاء ت درج ہنیں ہے کین اس

کتاب میں شارل داکٹر مجیر ہدار کے بیں ولیٹی تفظ کے آخریں مفنون سے مریر رنے کی تاریخ اار

اواله درج ہے اس لیے طباعت کے مرامل کا لحاظ کرتے ہوئے بیا ندازہ کھا با ماسکتا ہے۔ کہ پیجموع<sup>ر 199</sup>ائی میں شائع ہوا ہوگا، داہی رضا نفوی نے روّف رخیم کا اس مجموعہ میں شای<sup>ل می</sup>

کو stage و مرحم مرس بایا ہے طاہر ہے کہ اس میں ترقی کے امرکانات بھی ہیں . وائ صاحب می کے مطابق ال کا ( رقف رقبم کا) مشاہدہ گھراہے اور معاشرے

برگیری تنظر ہے موجودہ دور کے ساجی میا ہی اور معالثی حالات سے اتھیں فکری آگئی

حاصل ہے'؛ ( رؤف رجم کی ظریفیانہ شاعری مثمولہ خدا خبررے ص<sup>14</sup>)

طنز ومزاح کا ایک بنیادی وَصف به ہے کہ اس کے ذریوسان کی بنیا دیں شخکہ ہوتی ہیں بیخلیق فنکارخوادی کی دنیا کامسا و ہوتا ہے وہ اپنے خوالوں کو تفظول کا دُوپ

د ہےرا دب تنایق کرما ہے لیکن تخلیقی فنکاری حس مزاح اگرطا قنور ہو تو خوابوں کی لفظمی سیک یں طنز و مزاج کا عنصرشال ہوما یا ہے۔ بیلیے کا رکونوں میں آرٹسٹ کی تکری بلندی تعملی بالکل اِسی طرح طنزید و مزاحیہ شاءی بین شاءی ذہنی اُ پی سے ساتھ ساتھ اس کی مکری افقاد بھی دیجھی باسی باسی بیدہ شاءی سندیدہ شاءی سے زیادہ مؤثر میرے خیال بی طنزید و مزاحیہ شاءی ہے بہاں وہ بنی سنی میں ایسی چھنے والی با تمیں کہہ جہاتے ہیں کہ اِن کی کسک دیر نک با تی رہی ہے دو ف رتھے کا مجموع اُنوک جو نک ایسے ہی کلام رشتل کی کسک دیر نک باتی رہی ساح اور قوم کے بخیے ادھے طے گئے ہیں کچے شعرد کیھے جن میں بہا میں میں ہی ساح اور قوم کے بخیے ادھے طے گئے ہیں کچے شعرد کیھے جن میں ایک لطنز ہے۔

نافدا دہ کے گھیلوں ہیں رہی ہوشال دلش کا ڈوب ہی میا کا سفینہ سمجنو لیجر بہوں نجھ کو ڈر سے سروکا رہائیں اب عیہ مہز سے سروکا رہی نہیں جس سے بلے رہاں سے بلے لوٹ ابول کا لیکن رہوں خرد سنے سے سروکا رہی ہیں کمبی وہ جھینے ہیں اور لیے حصنے ہیں ۔

بی ده به بیجبا است بی اور چیسے ہیں ۔

و عدہ کر تا تو طرد بنا یہ تو لا چاری نہیں ۔ بوجیا ہوں لیٹر ردل سے کیا یہ کا انہیں ۔

ایک ذکی الجس نن کا دانے ماحول سے آبھیں نبز نہیں کرسکتا ، جو کھید وہ دیجھتا ہے نفطول میں دُھال کر اپنے قادی کے سانے بیش کر دیبا ہے ، روف رتیم کے ہاں ہز بازہ حادثہ شغر میں دُھال کر اپنے قادی کے سانے بیش کر دیبا ہے ، روف رتیم کے ہاں ہو تازہ حدی تا دیخ دُھال کی اسے وقتی اظہار ہی عصری تا دیخ کوشیدہ ہے ، آنے والے دور کا قاری اور نقاد جب تہذی ساجی اور سیاسی نفط نظر سے کوشیدہ ہے ، آنے والے دور کا قاری اور نقاد جب تہذی ساجی اور سیاسی نفط نظر سے اسے دہ رب کھیے بل جائے گا جو آئی کے دور کی خصوصیت ہے اور نسایہ بیات روف رتیم کو ہمیشہ زندہ رہے ۔

داکورجت گوسف زی رمیرشنی اردو پونیورشی آت حدرا باد

# روف رقيم كى طنزر يومراه فياءى

آج سے دس بندرہ سال فبل حیدرآباد کے آسانِ شاعری پرجوکہکشال نمودار ہو ہے اس میں دوف رخیم ایک روش اور درخشاں سالیے کی چندیت رکھتے ہیں . ان کی ادبی نسخصیت مننوع اور سلیو دار ہے وہ بیک وقت شاع بی اوراد بہے ہی ۔ طننز بیر اور مزاحیہ شاعری مجھی کرنے ہیں اور سنجیاد تھی سی حال ان کی نثر لیکاری کا ہے .مزاحیاً ور سنجيده سفايين تے علاد ہا معنوں نے انسانے اور درا مے عبی تکھے ہيں بسكين مجموعی طور بران کی سنر سے اور ناموری کا دارہ مدار نیز نگاری پرنہیں بلکرشام ی پرسے.

روف رطبيم دبستان مفى كے متما زسخنورشمس الدین تا بال سے فرز ندار جندیں. اِس اعتبار سے شاع کی کا ذوق الحصیں در نئے یہ بلا ہے لیکن بہات لاگتِ سَالَتْ بِسے كه اعفول نے اپنے اس آبائى درتے برى اكتفانيس كيا بكدانے ذاتى ذوق وشوق كى رنبائى اور شق ومزاولت سے ذریعے دکن سے طنز و مزاح بھاروں سے ہجوم میں ایک منفرد اور منازمقام حاصل رابيا .رون رتيم كى ايك اورنها بأن خصوصيت بديه كه مزاح ككارى ے بیے امفوں نے یہ تو بول جال کی دکن یا دہفا فی زیان کو ذریعہ نبایا اور مذری مزاحیا *ملاز* کانخلع اختیاد کیا . ایک طرف ده مشاعول کے مقبول شاع میں تودوسری طرف حیراً باد ک مختلف اور متعددادی و آبدی ایشوں کے سررم کارکن بھی میں ان کی میرکوئی کا اور "فادرالكلامى كايه عالم ہے كه ايك مخقر سے عصيں يا نجے كنا بوں كے مصنف اور مرب جيجے ؟ رُون رجيم كى سنجيده تناعري كياب مك دو تجنوع" بساطِ دل اورٌ نشاطِ الم"ز

اور مزاحیہ شاعری کا ایک مجموعہ فدا خبرکرے منظرِ عام سرآیا ہے ۔اس کے علادہ تعول

اپنے والد مرحوم میں الدین ناباب اور دادا اساد صفی اور نگ آبادی کے جموعہ باتے کا بالترتیب نبیجر د زنار " اور گرار صفی " کے نام سے مرتب کر کے شائع کئے ہیں .

بیش نظر مجموعہ کلام کے مطالعہ سے یہ اندازہ لگانا د شوار نہیں کہ طنہ و مزائ دیگر شعراء کی طرح ان کی شاعری محف تک بندی یا قافیہ بیائی نہیں ہے انحول نے ، دیگر شعراء کی طرح ان کی شاعری محف تک بندی یا قافیہ بیائی نہیں ہے انحول نے ، موف یہ کہ اپنے والد محترم محفرت نابا اور نظر علی عدلی جیسے باکمال اسا ندہ فن کے انتخاب اللہ سے بلکہ بیائے کلا آبا فی الذی سے معالم کیا ہے اس لیے دہ بڑے انتخاد اور فیز سے مطالع کیا ہے اس لیے دہ بڑے انتخاد اور فیز سے کہتے ہیں :

یونی نہیں بیجتے ہیں مرے نام کے فکے دن دات کی یہ جہاسلس کاصلہ ہے کیا بہلوہے کے چنے ہی کرچیا ی نہیں شاء کاکوتو مرے بارچیبینہ سمجھو ہالیے سانے آئے کوئی کیا انکی ہمنے ہاری شاعری بی ساور شادد ل کی فوتین نے دادکیوں دملیگی ابٹی اسٹی سامعین م کھی استفادہ فی سے کھی ہے گرکے کا روقت رتیم سے مزاح میں ننوع اور مضامین کا دائرہ دیلی ہے روزمرہ زندگی کیفھکا زادیتے لاش کرنے یک انھیں بڑی مبارت حاصل ہے ساجی نا ہمواری سیاسی دہشت نمرې اجاره داري نښکارول کی ندر نا شناسي کا تبول کی ستم طر تفی بخ ځی روز مړه کے دا مغیآ ومسائل كوده نظر كا ذاويدبد لكرد بجضة بن اوراً نعين من سے مزاح كے بحيول مي ليتے بني . جبہم کے ملے توہویا کے بالیتر دبھا ہیں ہے آپ نے میرا منز ابھی بم دصاکے سے اوالے کا تہیں ریوٹ اور تہ جیول می خیر دھونا تے رہادی بین جوار صفیح کودے دی تو کیا ہوا؟ بنگلہ خسر کوسالے کو دھنگا نہ بل گیا تھے کو کہاں کے دوست غرور کا ہے مشکر فکا قرید مرا مال دار ہے شاع کی ہے آلی قسمت رنے پر سسال کریں کے برونى شَاءول يولنات بيسم وزرن اورم كون ية مي نقط چاك يان بر کا تب ہوں کئی دور کے ہلے سے آئیں پر رہ چاہی تو عردم کو مرحم مبنا دیں ایک کی ہے ایک آئے گا ہے ایک آئے گا ہے ایک آئے گا

اسداندهِ بَرْكُرى جِوبُ رائ كِيت بي بيال به قاعدة بى بين في إلى كى تلت كالماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الفاظ كوري استعال كيانها اورا مفول نه طنز و مزاح بيلار نه كه يه الكري الفاظ كو وادر استعال كيانها فائده أعمايا تها دوف رقيم في اكبرى طرح به كرزت الكري الفاظ نو استعال نبي سيني الله الما يا ما المان الفاظ سيع في فائده أعما في كوشش كاب الستعال نبي كي وشش كاب النا الفاظ سيع في فائده أعما في كوشش كاب ديل كاشتا الماري من ميارت كابيته ديت بي .

کسی تقدیر میں نے پائی ہے دوزاً نہ کھلار کھر حوابنا انڈیکر جول جا اہوں
میرے پیچے طریف جنی رہتی ہے روزاً نہ کھلار کھر حوابنا انڈیکر جول جا اہوں
میں نظری تو تھی رہتی ہیں اس دیلکم ہر ہے وہ برس کہ ولیمہ تہیں دیکھا جا آنا
تمہا ری بزم جم ایسی ہے ابنا گھر جیسے بریک فاسط بہیں بنچ اور ڈِسر جمی ہیں
خاص خوں کو جھیا تا ہے ہا والی وی انٹریش ہی جنا آ ہے ہم ادائی وی
مراشوز ہے جو نیا نیا ہے اس بی دل یہ نہ سی ہزار سے کہ کردن تو کیا نہ گے گادل نمازی و ابی
دون رہم نے اپنے طیزید اور سزا میکھام کے ذریعہ موجودہ ساج میں جھیلنے و ابی
مراشوں کی طون میں اشاہے کئے ہیں اوراس طرح فیسٹن کے نام مریم زبی تہذیب کی اندھاد کے اندھاد کی کوششن کی ہے۔ ہے

چڑیا دہ اسی ہے کہ جسے بال در نہیں جس یں غورت بن نہیں ہے سے ہے دہ ارتاب اپنے بچول کو بھی تجھے دہرا عظاکر رکھٹ آئی ہے مشرم آئے کے فیشن کو دیکھ کر رہ گدیا ہے بیردہ میں اب تجاب پردے کا بیجے ہا اسے ایسے تعجی ہے صیابہ سے تھے فیلے ہا اسے ایسے تعجی ہے صیابہ سے تھے

ٹی وی کی تربت نے کیا ہے ٹرانہیں جیج ہا ہے ایسے تعبی بے میانہ سخفے سیررآباد شاء ول کا منہرہے ، کل ہند شاء ول سے تطع نظر سیاں ہر روز کہیں مخل شاء و کا انعقاد عمل میں آیا ہے سکن پرھی تلنج محقیقت ہے کہ یہاں شعرفین مذہبیں محفل شاء و کا انعقاد عمل میں آیا ہے سکن پرھی تلنج محقیقت ہے کہ یہاں شعرفین

م زلین کی ہوئ ہیں تو بازو ہ<u>ی ہے لیا</u>

بال هوف جمر رحری ہے نگاہ دجنیں ہے

عورت كى طرح مرجعي والسين حوشان

دىكھتے ہیں سب ملكراوسان کی طاہر

كب للك كود من تتول كو تعلاً وكى

كى خاطرخاه سرريتى اور قدر افزائى كرين والاكو كى بنيس شعراء اورابل فن واه واه اه سُبِعان اللَّذِي دولْت سے مالا مال بن ليكن سكون اور آسودگى سے كيسر محروم -ال كى مفلی اور زلبل حالی کا اندازہ اس بات ہے بھی لکتایا ماستاہے کہ متعدد شاع دل۔ لیے ان کی تخلیفات کی گزرتسر کا ذریعہ نی ہوئی میں ۔ ایک شاع ہوئے کے ناتے رُوڈ ا نے ان مقائق کی ترجانی اور عکائی بڑے موٹر انداز میں کی ہے ملافظ کیجئے ، كرربابهون شاعرى كے معركے سرائے تيج مسمحصين افا دال حياول اور تركارى نبر برروز ہواکرتی ہے اک شعر کی محف ل سکتا ہے کہ اس شہر میں برکیار بہت ہیں ایک سگریٹ کی ڈبی کے عوض و عزلیں سودا ایسا ہے تو خودسو چے منسکا کیاہے یں صورت سے نظراً تا ہوں سٹ عر مجھے کشنے کا اب خدرت نہیں ہے رحت ماب توریل کے نام اسپا کہ تیرے نام بیت ہے حاليه عرصه مي بمايس ليطرول ، نتباك اور سياس أربناوك في يور بإذارى

رعواني اور رسوت ساني كميدان بين جوكل كيعلامين ان كوحذف ملامت بنك ہوشے روّف دیجم نے ان کھیلوں اور کھٹا لوں کے حوالے سے ان کی کرتوتوں پر ملنزے عيم كور واله كيمين .

ربزن جو تھے دہ فا ملہ کالاربوگئے مقت ل بنے گا كيول بدرياراع بزيدين کھیلا ہے گھاد ہے والعبی بیال ہے بنی سر کادی ہمت عیال ہے دل فریب ہوتی ہیں رہنا کا تقت بریں وہ فریب دیتے ہیں ہم فریب کھاتے ہو جو تقابتی کا اِک بڑا غن ڈہ آج کل رہنا ہما دا ہے " خدا خررے ہے لؤک تھونک کے اک رقت رتھم کا یہ شعری سفر ہوت اُن ک مسلل محنت بمشق ومزادلت اور مطالعه كى وسعت كأيته ديباب بكدات كى طنزب اور مزا حبرشائری کے روش امکانات اور اناکمتقبل کھی غازی رئاہے رواجم ک افظیات ا دائرہ دیسے وہ الفاظ کی نباش ادر حیتی کابھی لیراخیال رکھتے ہیں برا تفظول کا استعمال اور تفظول کی مکراریا ان کے سوتی آینگ سے پیدا ہونے والی حجکا سے استفادہ کرتے ہوئے دہ مزاح کا ایک فاص کیفیت پداکردیتے ہیں .

کسی برشد کسی مرشد کا تو چیچه بن حبا مرغ و مامی سے کٹورے تیے بھرجا نینگے

ہم پراٹریہ دُورگزانی کا ہے رحمتیم دعوت تو بے محل تھی گر مع محل گئے

جومرے دورے لیڈر ہیں وہ گید لڑوہیں کون عہتا ہے کہ قالون سے ڈر جا بش کے

ہرست د عابا میں ہے اب کرب کا عالم راعی پر اثر رائی برابر نہسیں ہوتا

داکر مختری اثر

رؤُف رحتيم كى شاءى

یہ قاعدہ کلیہ تو نہیں کہ شاعر کا بٹیا شاع ہی ہو کیاں پر حقیقت ہے کہ قسام ازل نے شرگہ تی کی صلاحیت کا عطیہ جاب آآن کے فرزند رؤف رقیم کی قسمت میں لکھ دیا ۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اپنے شری ذوق کو پروان چڑھانے میں گھر کا شاع انہ ماحول بڑا اٹر انداز ہوا ۔ رہم نے بھی بڑی بھی بڑی بھی گو بھیا کہ شاع کی ایک فن ہے اوراس نے بھی بڑی بھی گو بھی کہ کہ ان کے ایک فن ہے اوراس فن کی بار کیوں کو بھی نے کے لیے کسی رہبر یا استاد کی ضرورت لازمی ہوتی ہے ۔ جِنا بخسہ انھوں نے ابتدا ہیں اپنے والدسے کلام بیاصلاح کی بھیراس کے بعدد کن کے اماتذہ سخن جناب عراب روحی قادری سے مشورہ سخن کیا ۔ یہی نہیں بلکہ صاحبان فن سے کچھ جناب روحی قادری سے مشورہ سخن کیا ۔ یہی نہیں بلکہ صاحبان فن سے کچھ کو این کا میام اغلاط کے خس و فاشاک سے پاک اور فن کی کسو فی پر گورا اُڑ تا ہے ۔ تا شرسخن مذک سے باک اور فن کی کسو فی پر گورا اُڑ تا ہے ۔ تا شرسخن مذک سے باک اور فن کی کسو فی پر گورا اُڑ تا ہے ۔ تا شرسخن مذک سے باک اور فن کی کسو فی پر گورا اُڑ تا ہے ۔ تا شرسخن مذک سے باک اور فن کی کسو فی بر گورا اُڑ تا ہے ۔ تا شرسخن مذک سے باک اور فن کی کسو فی بر گورا اُڑ تا ہے ۔ تا شرسخن مذک سے سے بیاں اور فی اور نگ آبادی ء

یہ دین خدا کی ہے تعنی جس کوخدا ہے

خدا کی اس دین کی جلوہ آرائی روّف رخیم کے کلام میں ٹایاں ہے۔ ان کی شاعری میں کھی فن ہے اور تماثشہ سیخن بھی !

ان کی خداداد صلاحیت کااعتراف کیے بغیر جارا نہیں کہ نظم و نتر جا ہے سنجدہ ہویا مزاجی و دواوں کے کہنے اور لکھنے کا نہیں سلیقہ بھی ہے اور ملکہ بھی اور آدمی سوچنے لگت ہے کہ دہ سنجدہ لکارہیں یا طنز و براح کے قلم کار۔ ان کے سنجدہ کلام کے مجموعے بساط دل " نظامی یا محموعہ" خدا خرکے " اس بات کے شام ہیں۔ یہ طرفہ آما مند " نظام آ اور مزاحیہ شاعری کا مجموعہ" خدا خرکے " اس بات کے شام ہیں ۔ یہ طرفہ آما مند سنجدہ مناعری کا مجموعہ" خدا ور مزاحیہ ددنوں غزلیں کتے ہیں اور اہل ذوق سے سے کہ مشاعرہ کی طرح " یں ہمیشہ سنجدہ واور مزاحیہ ددنوں غزلیں کتے ہیں اور اہل ذوق سے

بَصَلا روف رحيم جنهين اپنے والدِمرحوم كاحذب وكيف إلا سے كيسے فا موشن رہتے . ابن نازك صنف من من معی بڑے مود باند ادر عقید ت منداند منصب نعت گوئی سے عہدہ برا ہونے کا شرف حال كرتے ہيں - ان كى نعتول كامجوعة سُهانا سفر أيورطباعت سے السة بونيا اب شاع اورفن کار ہاری طرح سماج اور معامثرہ کا پُرور دُہ ہے ۔ اس لیے ان کے فن اورشاعری ، خاص طور سے مزاحیہ شاعری میں سائج کی ٹرائیوں ا در اچھا ییوں کا عکمسس جھلکتاہے یسسیانی ساجی اقتصادی اور ثقا فتی اتنے سائل ہیں جو دعوتِ فکر دیتے ہیں طَنرو ہزاح کی شاعری کا مقصد تفریح طبع نہیں ہے بلکہ طنز و مزاح کے نوکٹ گواداور دلیذیر لَب ولہجہ میں ساج کی لغزیشوں اور کو تا ہیول کی نشا ندیمی کرنا ہے سنسی بنسی کے بیشے یں اصلای کوشنش ہے۔ اُردو کے مزاح نگارول نے اس فریضہ کو بخس و توبی انجام دیا ہے اور روّف رحیم بھی ان کی تقلیدیں قدم بہ قدم جل دہے ہیں بسیاسی باز مگیری گھرلیو جھارے ، شادی بیاہ میں گھوڑے جڑے مطالبات انتے نئے فینٹن کے نظارے ، كركك كحييلنه كانجون ، معاشره بن بهيلي هوى بُرائيال 'بيه جانون الد ، چابلوي ، مكارى ریا کاری مشیخت اور دصو که فریب وغیره برسب ایسے موصوعات بی بلکه معاشرے کے ایسے نامتور بین جفیب دورکر نے سب ہی لگے ہوے بی اورسب ابنی این سی کوشش کرہے ہیں، کوئی نظم یں کوئی نثریں ۔ رؤف رجیم مماج سے الگ کب ہیں، شاعر کاول مرہم نشترزنی کرتاہے۔ رؤف رحیم کی طنزومزاح کی شاعری کے بھی موضوعات ہیں جن پر اپنے شری اورفتی شعور کے ساتھ بڑی کا میابی سے اپنے مذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اِن کا نیا مجموعه کلام انھی زیر طبع ہے، اس لیے ہیں نے نہیں دیکھا، مگرامیرہے کہ نقش نافی ہیں، ان كارنكب عن اوز يحمرا ہوگا ، ان كے مجوعه كلام" خدا خيركرے "سے چندا شعار لكھ المبول جن سے انداز ہو گا کہ کس خوبی سے انحوں نے ساج کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا ہے۔ چار دِن مُسْرال بِن ره کرئين لَوْنا اپنے گھــر چاردِن کی چپ ندنی تقی' پیمراندهمیسرا ہو گیا

ایا ہول دُوبئی سے تو یہ جاؤ ہیں سیرے

الله بعلت ، ی آج کے اسٹار ہیں سے دلیے بہت خساوں کے بیار ہیں سب کے الم تو گھر گھریں ٹی وی ہے خدا کے فنل سے رفتة دفتة كمر بهارے منی تھیٹ۔ بوگنے یں نے لڑ کی جب ان کرھیب ٹرا اُسے المسس كے مسين سن برين فقے دحوكا ہُوا بمارے دیش میں بڑھتی گرانی دیکھتے جا وُ مُواكرة بع كيس دودهاني ديكفت ما و ہم سے غم خوا دیال نہیں اچھی یه ا دا کاریال نهیسی انتھی مب كوب ية تلائش كد إك ايسا كلمسرط لڑکی بھی خوٹ رُو ہو جہاں ال وزر سطے جَنةً كو لوُف كها وُنڀ مال ٱگ بهرنتيت برهاؤنيا سالآلكيا بركلىمىك ال كركط كاني ا كهيلنا بول ين تحيت يراني نون يه دمشيم صاحب تو کيم عجيب مشاع ہيں یر می انطین عادت غمین مسکرانے کی یں رؤف رحم کی طنزیہ ، ہزا حمیہ اور نعتبہ شاعری سے نیک تو قعبات والبستة كرتے ہوے الله تعالى سے دعا كو ہوں كمرات افكارسے ساح كو فائدہ سنجے

انواب، مخرنوُرالدين خسال

صدرادب تابقى ريادكار صفى ادنك بادك



ہے خواہش اُن کی میک آپ سے مثال کور ہو جا نا مگر مکن کہاں رششش کا بیسے میں اُنگور ہوجا نا

رترا بجین بھی دیکیس اور جانی بھی ضعب فی بی برے بیری سے آم ازر آم سے اُ بچور ہوجا ا

عبادت شیخ نے کی اور وہ بھی ٹورکی خاطر اسے کہتے ہیں زاھ رکا فئٹ فی الحور ہوجا نا

عَدو کی حرکتیں ایسی بھی دیکھیں ہم نے محفل ہیں سمحہ میں آگی انسان کا لسنگور ہوجانا

بڑا جو آ دمی دیکھو' اُکھٹاؤ اُنگلیاں اُس پر بُرائی سے بہت اسان ہے مشہور ہوجانا

رحت اپنا تو مُسلک ہے 'غزل اپنی سُنانے کو اگر محفل عنب زل کی قور ہو 'جسا نا

پڑوئ ابنسکار ہے آسٹوبِ جَبَّث م سکا ہرسمت اِک بنجار ہے شوبِ مِبْت م سکا

چشہ لگائے بھرتے ہیں البہو بیش بھی اُن پرکرارا وار ہے آشوب حِبْث م

دُسْمَن تَهَامِرا النَّكُفِين دِكُفا مَا تَعَاوِهِ مِجْعِهِ اب لُووه دوست دار ہے تشویجیٹم کا

پلے تو ان بیں اور ی کچی نشہ تھے مگر استحصوں بیں اب خمار ہے آ شوبے تیم کا

چېره د کمانی د ټهانېس صاف اب کوئی آنکهول بین اک غیار سے آشوب حیثم کا

کرارہے ہیں ہم سے المانے کو وہ نظر استحدل بدائیا وارہے آشوب چیم کا

ہم بار بارہ نکھیں لڑاتے تھے اے تیم اب حلہ باربار ہے آشو بڑیٹ مرکا

یں ہے کا ری میں مالک بن کیا بنتی ہی کاروں کا ہوا ہے جب سے پیشہ سزنہ میرے بازباروکا نشہ نبای کم کھ جائے گی اور ہم تھے سے جھیں گے حجلك ساغ وشئي كالمحيلنا باده خوارول كا براہ راست اب ہوتے ہیں غریث والول کے نہیں ہے عاشق معشوت میں دور اسلے شارو<del>ل</del> ين جب ليدريس تعالموني هيوني ايك يكل مقى بوالبطر توميله ع كياب كهريكارول كا بنانية بن وه فجد كو صدر عمان نصوصي بهي شعور فكرونن جأكا بهواب عن إدارول كا نوا ضع بیجیے میری ہمبشہ مُرغ د ما ہی سے که میں دلدا دہ ہوں آب روال مرغز اردل رسبہ اپنے قدم آگے وہاں مے بر مذہبی سکتے جہاں بر بھی نظر آتا ہے تھیدیٹ ماہ پاردں کا

اعلی چېرے کا جواندازه نه تحت چخ نکلی وس په جب غازه نه تحت سب کی ہامنی غزلیں ہم نے جیل کیں بب كلام البين أوئن "مازه مذ تحت ا کیے بیجت برط کے سرتے کی غرل عِمَا گئے جو حجِر دروازہ نہ تھٹا تحرميون بين بين ليسينه بي سكسيا یاس بحب لمکاینه تنفا مازه نه تحقیا MAAZA LIMCA ہم ہی قُربا نی کا بحرا ،ن گئے جب دہاں کوئی ترو تازہ یہ عف

جب المجلّنا أن كوخميازه منها ميرى آمد پروه مجينة بي رستما بزم بي أك ملاً دُبيازه مذبحت

بحرم پر وہ بحرم کرنے ہی رہے

مجھ سے لے کر قرض ہو کو رہ گئی وہ لگا کر مجھے بھی چونا سسب زن تریدی سے بہری فیطرت میں يتن تهجى تحبى خيسسلان خوُ نه تحسيبا لهِ <u>حص</u>ے کیا ہو سشینے کا تقویٰ میکدے میں مجھی بے وضو نہ سکسیا رنگ عجرتے ہیں شعبر ہیں استعاد ابنالِكُ تَطْرُهُ لَهِو مُرْسَلِ نواب بیں اُن کے گھر می گھس بیھا ہوش میں جن کے روبرو پذگب ایک پنجیره تفا خالی شاع کا دِل مِن کھچہ سو ہے کرتیں زویہ گیا بزم وہ بن گئی ہے ڈرستان جس جگہ پررحت یم تو نہ کسیا



دیکھ کرنی وی پہ غ بال تم کوئی منظر تشم راستوں میں بھے وہ سنظ دھونڈ شےرہ اُگے



نیناک ذات سے تو برائ مد ما سے گی ان یا نبول سے دیکھ لوکائی نہ ماسے گی

ما نباپ کی کمائی تو سادی کُسط جیگے ا اپن کمائ ہے برکٹ ئی ندجائے گ

جھچہ گری مربری کرنے رہوست ا سنہرت انا کے ساتھ کمائی نہ جاسے گ

نقصان کیا ہے داد کی خیرات دیجئے سراد سنچا ہم کا جیسے پائی نماہے گی

مرسی گئی خسر سے تو دا ما د کو رملی محرسی عوام میں تھجی لائی مذجا ہے گ

ری اس بزم بن گئے تھے تودِل نے سکا بہ میں سے آگے بین بھائی مذہا ہے گ

اندصون مین کوانے راجہ بنو تو بنور بیم دیدہ دروں میں دال کلائی نام کے گ

عبور إننا ہے لبار کو خود اپنے مکر کے فن بیر اکٹھا ہے و تو نوں کو کیا کر ناسے بھاکشن سر

نہ لیجھیوں لطف کیا آیا ہے محفل سے میکلنے ہیں سسی سے نرم و نازک پاتھ تھے جب میری گردنی

قصبدہ مہنرانی پر کھا ہے جوش نے جب کہ فراکیا ہے کھول میں شعر جوگولن پیددھو بن پر

سوبرے ی جو ورزش بیش کرا سے کار فی دی نظر بور صول کی رہتی ہے جوان صمول کے سن سم

قدم کوچ منے اُن کے کی جھٹونظر آئے وہ بہرِ فاتح آئے مرے دَمن کے مدفن بیر

اِسى باعث لو گھرس آئيندر كھانيس كوئى! نظر كو مُجرلوں سے سابقہ طِ تا ہے درين بر



وہ سامنے جب آئے ہیں میکپ کے بغیر ہم دیکھتے ہی خون کے مار لے بھل گئے۔

اوروں کو داد دبنے سے فائل نہیں ہیم اینی عزل پہ داد کی با ہر نیکل گئے ڈر مقا ہمانے یا دن ہی مذاور دیے ز

در مھا ہمائے یا دن کی نہ لوردے ر ہم کوخید رقبب میں گھٹوں کے بَل گئے

اُ تُقْتَى بنیں ہے ابسی کھڑی بھی نظر دَد دَر کی کھا کے تھوکریں اب سمنجال کئے

ا گے رہا ہے ایسے بھی اُستاد کا مقام استاد بہلے بڑھ سے جومیری غزار گئے

ہم پرا تر یہ دُورِ گرا فی کا ہے رہے۔ دعون آو ہے محل تھی گرمع محل گئے جا بلوی کو بھی تئے ہیر کا زیب سمجھو بات کھوٹی نہیں میری کیدی نامجھو

ہواگر توربہت دور توکس کام کی ہے با تھ لگ جائے کلوئی توحیب بنہ مجھو

ننه بندى كاحكومت نے جوا علائ كيا جام ان آنكھول كو كردك كوي مين سمجھو

غیر مطبوع حِراً سنا دکا دلوال مِلے اس کو تبینه سمجھو

کیا یہ لوہے کے چنے ہیں کہ جا ہی سکیں شاع ی کو تو مرے یار چلب نہ سمجھو

نا فرا دلین کے کھیلول میں میں وشایل دلیش کا دوب ہی مائے کا سفیینہ سمجھو

فدر ہرشنے کی ترکیج گھٹی ماتی ہے مُرغ و ماہی کو بھی اب دال دلینہ سمجھو سمجھی تو نازسے لوٹاکھی ا دا دن پیر حصط تھیک نہیں ان کی بے نوادل سے

پرلشاں روزئی رہا ہوں اِن بلاوں فرابعائے مجھے حس کے خدا وں سے

نی ہو کے ہیں تخرا نات کی ہواوں سے ہاری حصونی کا انجیان محل سراول سے

م خدا کے داسطے انداس کو مذلاکویہاں بہکیا اسے بی لیڈر کو بیٹ لاکوں سے

مربینِ عِشْق ہوں آگے رہے کوی کی دو اسے کام حیلے گانداب و عادن سے

بنائی کیا جو سے خلوت بیں ماجران کا دکھائی دیتے ہیں ہم کو جو پارساؤں سے

ہے وائرلس کی سبولت ہمانے گھری رہم "کسی کے شہر من کی گفت گو ہواؤں "

اس طرح جمع کواطان تُبھا کر رکھن وُلُوگُوگ شعری اور فیکر کا نبال رکھن میہاں آنے مذابتی تھمی گھرکو اپنے محمري كيوان كي ليديالتو محقرر كهنا آئى تقى الىبى حكوم**ت ك**خطائقا حا فط جس مينشورس تفام كودراكر ركهنا جانے کس وقت طبیک کی صرورت مرکو بھول اک ہاتھ ہیں اِک ہاتھ ہیں خنجر رکھنا كت لك كود مي كتول كوكھيلاً وكى مسز! اينے بچول کوبھی کچيد د برا تھا کرر کھنا بوں مگر مجھے کی طرح تم نہ بہاؤ آ نسبو "بوندآنکھوں میں نہیں دل میں سمنڈر کھنا را د دِل کھول کے احباتہیں دیں رخیم ر المرابع من من من المراكضيا المرابع من المعبن من المرار كالمار المصنا

جاکے گاؤں ب**ن اپنے شعر**لوب <u>سناتے ہی</u> جسے ملک کے ہاہرہم الکائے جاتے ہیں بن كيه دهيمن ورجب محفلول مي آيه مي فركر بالكاكياب شعرهي جباتيم يے بھرين نادال بي ليدراج كے اكثر كب يعقل كاند مع داسته وكھاتے من دل پہی نہیں بجلی جیب *ریھی گر*تی ہے سامنے مرے آکر بیٹ اُسکراتے ہیں دلفريب بهوتى ہيں رہنما كي تعتبر رس وه فریب دیتے ہیں ہم فریب کھاتے ہیں دو دھ میں نہاتے تھے جو کجھی ز<u>انے ہی</u> اب وہ شاہزاد ہے جی دھوت ہے۔ ا کے رہے ہے جی ل نہائے گی شہر<sup>ت</sup> لوگ خود فریم ہی بی**ھبی بھو**ل جاتے ہیں

چھے ہیں مفدر تھی کیسے جھالود تاروں کے بیھے ہیں وہ بہویں آج ماہ بایدوں کے ہم کو کیا ضرورت ہے لوکری کی اب یارو ی بَن كَنْ مِنْ بِمِنْ أَن مُعَلَّقَ إِدارِول كَ چا<u>ہتے ہ</u>ی علامہ بن کے خوب إنزائب دھوند<u>ئے ہیں حلقے کو ہم</u>می اسکنوار دل گوشت کی پیرمپنگائیا*س مت*قام مک لائی ا گیا برامعدہ نرغے میں اچاروں کے جهم نے ایٹ یا ٹیلرنگ کا پیشہ ناپ لینے رہتے ہیں شرف کے غرار داکھے چھوٹی جھوٹی بالوں سے مینگر نے جیمن مِی بڑے طبے احساں سم رہا بنے باروں کے ا يرسيم آبول كايه دهوال او مهام

ُ اِس طرن سے گزیے ہی قافلے تنواروں آ C

مرلارہے ہیں مرہے سرسے گرکے بال مجھے تمہالیے حمن وجوانی کا ہے خسیا ل مجھے یهی ستم تودلآمای ایت است است کھے بناك ربتني باحباب بي دهال محھ م بجھلے دام بہت اس کی زلف نے سے ک بیجا لیامرہے مانک نے بال بال مجھے ہرایک طرح مقدم ہے حق ہمک یہ پڑد سیول کا نہو مرغ کیوں جلال مجھے مذاق میں درہے عبب بدمذاتی کا! پُسندی بنیں شعروں میں اتبذال مجھ! تواضع آم سے کیجے اس احتیاط کے ساتھ عدو کو طوطا پری دیجئے دست ّ ل مجھے يئن كسرداول بين اكرم تابهون مخفلون يتي مناکے جمن کرے بیش کوئی سٹ ال مجھے

لیدر ہوں محبکو ڈر سے سروکاری بنیں اب عیب دہنرسے سردکاری ہنسیں جس سے ملے جہال سے ملے لوٹ ابرول .. لبطربول خبروث سيستركاري نبي بے لیفون کھریں مری دِلٹ مریا کے بھی مجب وتو نامر سے سرو کا رہیں ج**اتی نیس ج**وراه ، مقام مث عره البی کسی ڈگر سے سے دکار ہی نہیں ت ہولی ہیں دن کٹے تو کٹے محفلوں میں را شاء ہوں مجھ کو گھرسے سرو کا رہیں الع كرجهزان كوتو مفلس بسنا ديا إ اب ساس سے خسر سے شرکاری ہیں جس میں نہوگا اِسٹِ مبارک وسیم کا ہم کو تو اس خبرسے سروکا رہی ہنیں

) ئى تىچەر تەنبىس بىوگلا ك<sup>ى</sup>

کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اکٹر حانے سے عافیت اپنی ہے بس صکم بجالانے سے

بھوت لاتوں کے نہیں مانتے سمجھانے سے سوحوالے ب*ی ہی چیوڑو* یہ آخیس تھاسے

بنتِ انگور سے کچھ درخت کی جائز ہوگا آج واعظ جونکل آئے ہیں مئے خانے سے

نرس کو دیکھ کے بمار ہوا ہول بے شک گھرمرا محور ہنیں اس کے دوا خانے سے

دعدے ہی وعدے لیے آتے ہی لیڈر سار انتخابات کے سوسم کے بلط آنے سے

یک ہول شہورز مان مرا چرجا ہے بہت میری تصویر کھی بل مباکی ایکھانے سے

اس یہ فلے کا گرانی کا اثر کسیا ہوگاہ بس مزے بیں ہے رحیم آکی عملنے سے شېرت کی جو راېمې ېي وه د شوارېب ېي عيراس سي بحفكن كي محمى أثار ببت بي وانف نہیں خودا منزلِ مقصُود سے اپنی محضے كوبهان فافلهسكالاربہت ميں ہر دوز ہواکر تی ہے اک شعری محفل لگا بے کہ اس شہر میں بریجا رہے ہیں گندی سے ادب کی تھی سیاست مرتجائی حمين شرفاء توبهاك اشرار بهت يبي إس واسطے دِل اورول کو نسط البوری '<u>سینے</u> یں اگر دِل ہوتو آزار ہرِت ہیں ' بركساتم بے كرنيس ماشير كجه اس برجعی مرے ماشیہ بردار مہت میں با بند بهول مین سات بی شعور کارخیم ا و بسے توغول میں مری اشعار بہت ہیں

 $\bigcup$ 

و عده کرنا تورد بنایه تو لاجاری نبسی بو چها هول لیدرول کیا بد مکاری نبس

کام کرتا ہے بہت اور دام اُس کے کم سے م خانگی یہ لؤکری ہے کوئی سے کاری نہیں

بال تھوٹے جم بر جرس سے نگا دھینیں ہے جس میں عورت بن نہیں ہے سے بناوی ہی

دیکھتے ہیں پٹلٹ اور ملا بھی انکھیں بھاڈ کر یہ سری دلوی کی صورت ہے کسے بیاری نہیں

کاری عیراہ وہ جوبن کے لیڈر کا عملاً سب کی بیکاری کے بیماس کی بیکاری

اس زانے یں ہنا ناہے تواہی براریہ مردہ دل کے پاس کین نیض بیجاری نہیں

یه مزن موذی مسکین سنئے اس کوسامین شاعری کی لگنے والی کوئی بیمیاری ہیں ہے ترنم اور دل کا اور شعری اوروں کے میں دا دیا لیناسمجی سے کیا یہ فیکاری نہیں!!

بوں گلے بازوں میں ہم کواب نہ شالی کیجئے بہترنم ہے ہمارا کچھ سکلو کاری نہسیں ؛

خون میں میرے ہے شائل عیدے شکر کا مرض شاعری کی جانے والی مجھے سے بیماری نہیں

کیوں چیکتے ہیں وہ مبرسے شعر سُن کر ہزم میں شعر یہ نازک ہیں مبرے کوئی ہمباری نہیں!

کر رہاہوں شاعری کے معرکے سر لے رحیم سکھرس آما دال جاول اور نر کاری نہیں



آنکھآئی ہے اُن کی تو ہوا نسائد اللها وہ سامنے کم آئے ہیں کم اول رہے ہیں

کھنے کوشَرم ، شرم ہی آئے گی کیول کر جب جوش" چنا جورگرمؓ لول ایسے ،میں

شادی کاہے ماراہوا یا ہے کوئی شاعر پُنچرے پیرجو سخریر ہی غم لول نہے ہی"

جاری جورہے جنگ تو ہے فائد ہم کو بغداد سے نیویارک کے ہم لول سے ہیں

ېم جيب بين رکھتے ہن قلم اور کسسي کا کھھ لوگ ہميں اہن قلم لول رہے ہي

کھتے ہیں رجیم اس کویہ ہے بیشق کا مارا حیرت سے کہ بچھر کے صنم لول رہے ہی اِس طرح شائی مجھے جُوّے یہ بھنے دیجئے گھری گریسے ہیں ہیں تو مگونے دیجئے ایک رحمت ہے ہی رونا ہے زحمت دو تو آپ ہنسنے کوئی رو ماسے تورونے دیجئے دورآیا ہےدھاکو، باتھ می ریوس ہو بھول کر بیجول کواپنے سیجھولا نے <u>دسجئے</u> ہوگیا بیگم کے سربر پھوٹ سیکے کا سوار کام آسانی سے بہتونا ہے ہونے دیجئے بو مبارک آپ کوربھیل کے بارول کا **اوجم** ادر جنداً كوغمول كالوجه وهص ويسجيح بهاگ جائیں اپنے گھے کو تھپور کری دونچہ ظَلَم بني بربه صودت مهوني دسيجة ر و طفیے اور رسوتی کوسٹھالیں ارجیم سورې بين آپ کې بيځم تو سوني د سيجيځ

 $\subset$ 

کھیلا ہے کھالہ ہے حوالہ تھی بہال ہے پرندتی سرکار کی ہرسِمت عیال ہے

ملی ہے دہیں قرض کا امکان جہال ہے دنیا میں خوشی عید کی ہرسمت کہال ہے

لے لے توسکان ایک کرایے سے بیردد کمزور ہے ماک توسیھ اینا کھال ہے

بنسنے کی ہول بانی تنسی آن ہے تھے کو اس دورس بنسنے کا تصور تھی کہال ہے

ا خباریں تھیوادی ہے تصویر چرانی ا خوش فہمی میں رہاہے کہ اب مک جوال

اُستاد کی بددین ہے اپنا نہیں کچھ تھی تازہ ہے مری فکر ہراک شعرر وال ہے

ہروقت سنا ماہے رہیم انی ہی ب شاء ہے گرمنہ میں تولیڈری زبا<del>ں ہ</del>ے

ہے جیا باپوسی مزاج ہیں، تو ہو نمست سو زمیں سازہیں یہی خصلت ہیں تو ہیں لازمی بہا ک ہر شاعوہ باز ہیں

نوجو تتعانسا فرالنج توحلاكيا بسيه جرسا زمين ترنقش ياسي مل كے نانشيب بي مه فراز مي

یس اسپرزلف نبی ہوا یہی سوچ کر مری دلرہا دراز که بزارون فیدی نرمی سیس شهاری زلف میں

تفاحوالے کادہ معا لاج حوالے حلی سے کرگب جصية بن نے رکھا تھا دوستو کئ سال صيخہ را زيب

بہ عجبب دور ہے آج کا کہ ہے ہرطرف سی شعبارہ کہیں گھانس بن گئی زعفران کہیں سیب بل گئے پیازی

يربكهار كهاناء به والجرب يران دوركا ذاكيقر رمیں مرغ وماہی کی دعوتیں سے مرشداتھ نیاز میں

کوئی بیوٹی بارلرآ باتھا کہ جوان بن سے دکھائے گا توحقیقتیں کی محمل کمیں ہیں جستے جھن مجازیں

 $\bigcup$ 

سوروں کو ڈھو کرتی مسلسل نظر انھی یعنی جھکی نہیں ہے بہاری محمر ابھی

وعدہ کیاہے لورا، مرے رہنانے آج مجھ کو وثون سے می جھوٹی خبر اہمی

مالات اب زمانے سنجلیں گئیں طر جب خودبشرہے ہرطرح مایک کبٹ رابھی

ہول میں دن آورات کے مخفلوں میں جب میرے لیے سائے ہی انگناہے مجھر ابھی

اردوکوکس طرح سے ترتی ملے گی ہوب کھتے ہیں صدر کو تو بہاں پرمک ر ابھی

جب ہم کے ملیں تو ہو پاکٹ ہی لا بہت دیکھا نہیں ہے آپ نے میرا میز انعی

رختِ سفریں جاہئے چمچہ گری رہے۔ رکھنا ہے جاری تم کو ادب کا سفراجی

عَلَیٰ زل اختباری میری بھی ہے مسگر تصویر اسس میں اور کی ہے

یہ جنگ اب تسافیوں یا عظمی کا اب تسافیوں یا عظمی کا است میں میں ہے۔ سری ہے اس کا میں ک

بیرون مرص خردات دیں کی علی گئے ہے

سسیابی دل کی تم اب تو نیکا لو سر با دوں میں سفیدی آگی ہے

یس پیکا جائشین استاد کا ہوں نوَرل استادے میری الری ہے

ترنم کی د بارپہنی بہراں کک سر دا سے ساتھ سازوں کا کمی ہے

عنے زل سگریط کا ڈیا میں لے کو رحمتیم آسان اپن سٹ اعری ہے ت**ہ میں ا**ن فاررائشوم کی افکار ہے ''اُدمی ہے اُن خود انسانیٹ بزار ہے'' جن كو دَيكِهولو حِينة آيائيدين بنيت كوئى جھرسے نيري جبنا عدد بمارسے عام بائیں عام لہجہ ٔ عام شور ٔ عام رہگ اب کا دلوان گویا آم کا آجار ہے ریس ادر تجت بیریانبدی نہیں اس میرو يحيش كاانتظام البشه سرحد بإرب برھ کے اک شاع کے باسے می خرکتے ہی کو بہ حقیقت میں نہیں اخبار میں بہارے بورب اود کی بے تبذیب میرندین ب دکن کا کوف اور منجاب کی شلوا میے کسے کسے کلمول کے پاس جانا ہوں ہم کوئی بھی کہتا نہیں ہے ناشنہ نیالہے کوگ جو بے ضمیب ہو تے ہیں

ہوتے ہوتے دزیر ہوتے ہیں اور اسے ہیں اسے ہیں اور اسے ہیں ا

شاعری میں وہ سے سوتے ہیں

لڑتے رہتے ہیں جو سیال ہوی اُن کے بیتے سشہ ریر ہوتے ہیں

سامنے ہوں اگر حمیدیں چربے ماد نے اگر میر ہو ہے ہیں

ہیں بھیانک بہت فرمشتوں میں وہ بو منٹ کر تنکیر ہوتے ہیں

بھرتے رہتے ہیں بن کے نود انبار بعض ایسے مدیر ہوتے ہیں

عِشْق السي بَلَا ہے جس بين استيم الكھ بتى بعى فقسى بيوتے ہي

تحیینوں میں مرا چرحتیا بہت ہے كم بيرے نام بر ورثه بہت ہے برت الجلى سے مدیارول كى صحبت سر اس کام یں خرچ بہت ہے قادت کھورہی ہے تر اپی كه إس بين آخ كل دهناده بهت بهت او نیجے سے میلے پر کھڑے میں برائی کا عجفیں دعوی بہت ہے وه این تُحبَر بال دکھیں تو بولسیں ا کے ایرا کیندھھٹاہیت ہے وه نشویرجس کی ہوطہ اربیدی بے خوش تیمت اگر بہرابہت ہے وسيماب توبدل وسانام ابينا

کہ تیرے نام ہے قرصہ بہت ہے

ہما ہے۔ سامنے آئے کوئ کیا اس کی ہمت ہے ہماری شاعری میں سالے شادوک محن ہے

محمد برمنر حاول کا بسے جاول کھا ہیں سکتا کہ محمد کو مُرغ و ماہی ادرش کی ہی صرورت ہے

ہمارے شعر سر دو داد آجت توشن لیں گے کلام اور ول کا مسننے میں ذرا تھ کی سماعت

اسے اندھ پر کری اور حوب واج کہہ کیمے یہاں بے قاعدہ برتی ہے تو یانی کی قبلت ہے

حکومت ہے رہنیاں خود خزائے سار خالی ا مگر مرمحکہ می گرم کارد بارر شوت ہے

ین خالی بید عیرنا تفامریدی کے زمانیں مناہوں جب سے مرشد میری ہراک تھری ڈو

من المالي من كالما بي دوست بجي جلت بهياب مجه بناك فيمن كباب وتيم اك ميري شهرت بي

دونوں کے اب بہتنے کا کوئی مگال ہیں اب وہ میں نہیں ہیں توہی جی ال نہیں

اپنی نظرین کفتے، ی ایسے میال نہیں بین بیویال تو چار انگراک سکال نہیں

یتست ل ونوک توروز کا معمول ہے جناب یدمت کہوکہ ملک میں امن دا مال نہیں

عینک کو پرنچه او نجه کے سکتے میں آج بھی او نهجیس ہوئیں ضعیف توکیا دِل جوال نہیں

سُنّة بِن كُفِلْف والى بع بوثل وبال كوئى اب چاندىرى چائے بىئىں كے يہال نہيں

ئیں نازاً تھا دَلِ اُن کے توکن جائے میری نا اِتنا بھی میرے دوستوئیں نا تواں نہیں

ابن الفا فرائے وہ خود اُ گھے رحیت اب ڈاکسی کھی اُن کے مرے درمیال ہیں برانرط رواوی او جمعیا گئی ۔ سفارش لائے ہوئم کیا کسی سے

بسر تھا ہوں اب کے جمی بدر کو کیا ہے بملے ایک نے فارس سے

مركر مجم جان كرخوالون من اكثر إ

ہم آزادی کا مطلب آج سمجھے ہم تناوی کا مطلب آج سمجھے ہے بتنی دو قدم آگئے بتی سے ہنسیں آمادہ کوئی قرفن دینے بوا نفقان ہے بیٹا عری سے

ہوا یہ فائدہ شادی سے ہم کو ہوے آگاہ رسبے خود کمشی سے

رحت اس دیش کا کیاحث رہوگا برنشاں رہنا ہیں آپ ہی سے

دِلْبُ وَل كَيْ تُولْبِ إِن اور وہ مجمی اِس دِل کھلیے بونہ گھرے وا<u>سطے ہے اور ن</u>م *محفِ ل کے*لیے ایٹمی طاقت بڑھی توبٹرھ گئے ہے اخت لاج بم دھاکہ موست کا اعسلان مُزدل سے لیے انقلاب آيا تويه هي مفستيون كاحسال زار بہلے حق کے واسطے تھے اب ہیں باطل کے لیے كمِس طرح سے يُن جُهُب آيا دسَرقے كى غـُنرل ین زلیں نے رکھی تقی حرف مخب ل کے لیے اللی گنگا ئیرری ہے دلینس میں میرے حضور قب العصورول كحق من عيموط قابل كي کھ بہتحدیدات مائڈ کرنے دیں اھسپل ادب محیونکہ دَددِست ر بنا ہول اہلِ مجنل کے لیے شاعری ورنے میں مجر کورل گئ ہے اے رہیم بری کشتی کیوں پرلیٹاں ہوگی سامل سے لیے

جبلا ہے عِشْق کاجب کر وہی سے بیلنے ورمنہ کیوں خُلارِ بریں سے

کے بین عیب رکے بل لول گا لیکن ذرا خنخب ربیمالوآ سیں سے زرا خنخب ربیمالوآ سیں سے

نعصب کی جوصلسیں ہوئی ہے " رشکل کل استھے نیتے زیں سے " رشکل کل استھے

ر باکرتا ہے ہیلو"بان" کا کسی میں میں گھراتا ہوں دلت رکی نہیں ہے

دِ محصانی محقی اگر دوزخ زبیں کی م ایا دا کیوں ہیں فلد بریں سے

مرا دل ہے دھماکو، آنٹیں تم! ناگزرو تم تمجھی میرے قریں سے

سبہ گھٹا اُ عبر آیا ہے اس لیہ رحتیم اِ تنے کئے سکا جب یاسے بجلی ہے آٹھ آٹھ بہر کک نہ آئے گی جائے گی شام سے توسحرک آئے گی

یسوچ کرافرا نا ہوں ریکھا سے عِشْق بی 'دشت اُناکی خاک ہے گھرنگ آ کے گ

ا چھاکوسیل گرنتنی کو بل سکے باوا کی جایت داد بستریک ناآئے گی

اُرْجائے گی جوآنکھوں سے نیدانی شاہے شاعر کی طرح مجیلی بہریک ڈائے گی

کُ جائے جا ہے کوگ اِدہر باک قتل ہو بولیس ہے اُس گزری اِدھر کمٹ آئے گی

نجل جَل کے بیرے نامسے تے رہی کے غیر ہے یہ حَسٰد کی اُگ نظر تک ندائے گ

ار ماں کا نوگن لاکھ بہت آما رہے رہیم شرخی تو کیا گئے گی خبر تک مذات کے گی بزم عشرت بن سکال کا ذِکر کسیا سوس مل بی خزال کا ذِکر کسیا

مبکده ہو ساتی محلفت م ہو شغ یا ببر منال کا ذِکر کب

شاعری میں حسن ہی کی بات کر اس بیں آلام جہت ال کا ذِکر کسیا

یعشق یں جب ہوگیاصحبرا لورد قبیں سے آھے مکال کا ذِکر کب

سکت بیاں ریموف سے تنظرول کر عہد او بیں بادیاں کا ذکر کسیا

ہے جور ہنران ، رہبری کے نام ہے اس امبر کا رواں کا ذِکر کسیا!

یہ نہت دی مُرغ کی ہے لے رخیم اِس میں یا مے کا زبال کا ذِکر کسیا

WATCH

ہم نے ہنس ہنس کے جوگٹا نی ہے اپنے ما نباپ کی تحمیب انی ہے مُفت یں اپن یہ برا تی ہے سوف اورول کا اپنی ممائی ہے سیسی تف دیرئی نے یائی ہے واح اُن کی مری کلائی ہے! یارسی نازیں سے بعثن کیا ہاں یہی بری پادستان ہے ابے نے جو سلائی تھی سٹلوار باد بانوں کے کام آئی ہے ستبها سيبطاسا عيردبا بيادو ایسا لگنا ہے گھے جنوانی ہے بن کے لی طررحت میش کرد شاعب ری کس کوراس ائی ہے كس طرح سے آئے كا مجھ كو ك الله تا سجد ك كا بول نمازىيں ليكن ہے خيال حجر فيان

جب سے برے دلیں ہی سنگدل حَبینا کی "جھروں کی زدیں ہے اِک مکان شیشے کا

کرر ہاہے نقیری شاعرف بہ وہ شاعر علم مجی نہیں جس کو قانیے برتنے کا

جس کی ہے غرل یارد آگیا محفل ہیں اِس لیے اُٹوا شایدر نگ میرسے چیر کے

پاش پاش ہوجانا بئن کراس مے مکرانا میرادل ہے ہے ماادراس کاسیے کا

دیکھتے ہیں سب ل کر اوستہ بازی فی وی ہے رہ گیا ہے بردے بی اب جا ب برد کا

اے رہے مل ما ایک دن کا گرٹ ہی مسئلہ کر دل کا حل شاع دل کے نے کا یک نے برکب کہاہے کفایت شعار ہول بل جامع مقت كانوس حام كاياد بول کیا اس سے طرحہ کے اور بوافلاس عی اك عرسے اسببر غمد وز گا رہول" بهار ایک دوجی نہیں ہیں جزار ہیں يُن تُحكشانِ شعرِنِ ابسا انار مهون میں ہوں گل بنفشہ ع بروں کے واسطے اور دُستمنول کے حق میں جبگر کا کبخار ہوں وكقا محياك ليفرط طايكواس طرين دُورِ خِزال مِي مُكتاب<u>ے جسے ہے</u> ارہول ہیں کاروبار بہرے ترقی بہاس لیے دہنا ہوں مال نقد تولیٹا اُڈھار ہول

اک آسم کا ہے۔ یھی دماغی خلل رکسیم! پی کر تھے دران کہ میں بھی خمس ربول هايدل كا ديمن دام با بون نهي با تى سنرا كا مكم بو الم المست زامون با تى

ادب میں جابول کا بول بالا ہے زمانے سے احدی میں مان سے دی یہ نظام و نے ہیں مان سے دی یہ نظام و نے ہیں ماتی کا ا

ئِمَاكِرْنَا ہُول بَيْنْ نَقْبَدِ بِزِنْظْيْدِ اورول بِير ''جبانے نِن سے بنِ آنا ہونے نہیں ماتی "

ہانے دور کے شیطان بھی اب یہ سمجھتے ہیں فرشتے ہیں کمھی ہم سے خطار سنے نہیں باتی

منانی رہتی ہے وہ زلف مَرددل کی طرح اثر تھجی مجھی زُلینِ جانانہ کھٹا ہونے ہیں بانی

وہ ہنس کے ملتے ہیں آگے ہی طرصنے ہیں دیے فیامت ہے کیسی جو بہ کا ہونے نہیں پاتی

رتیم ان کی زبال بندی جونبتادُل نے کردگی مجمی اُد مجی رعایا کی صدا بعونے نہیں باتی C

فیلہ خوب بیٹ رکار کیا کر تی ہے قب مظلوم کو ظئ الم کور پاکرتی ہے

مُن مُعِی ا ندصول بن بنا رہنا ہول کا نارا ہے ایسے ولیوں ہی برقع دال کلا کرنی ہے

عقد کے روز ئی ہنتا تھا دہن ردتی تی استا ہوں دنی تی استارتی ہے

اس کے ہو بول کو کئی دھن بن کہا تھا شیری سے این سی اجران کی اور وہ لکا کرتی ہے

یوں نہ اِنراو کہ محفل میں بہت داد مِلی مناعری لاکے سٹرک بریھی کھراکرتی ہے

اب توما نباب کو آدام ہواہے بیبک تربیت بچول کو فی دی سے بلاکرتی ہے

کوئی عورت بھی ہو ہے مرد ادھوری رحیم بیل بیطرول کے سَہا سے سے جِمعاکر ہے اِترا وُنەنوت، إسے تھبونہ من دی ہے دھر ہمائب کا بیسے کہتے ہی شادی

ہے کتنا خرگر سے دلیں کا نیت ا ہے پانچ برس میں دہ فبر لینے کا عادی

محرور بلیدی سے دالان طرح قبضت جو زیج کی دلوار عقی دہ سم نے بی دھا مک

عاشق سے ہایا ہے جوشوم ہے مری ات بس نے جبی کہاں جاکے بِسَاطانِی بھیادی

اے دوست ہوگا قرن کی وہ بات بیرا نی اے نوجھی تحبلا دیے اسے بی تجھی تحبلاد

ت جیر میرا نفاشون تو بور سے نے بیری گرک اخبار بی تصویر جوان کی تھیسیا دی

چکرس روت ان کے بیم آنا بھر سم ا دھانیے سے نظر نے سگے چیک کی الکا

مرے ایکے کوئی ایکٹ انہیں ہے . عُلوب ہیہ مرا دعو کی ہنسیں ہے رملی ہے تربیت فی وی کی جب سے ہر سیط ایب بے میا نہیں ہے ہراک آتا ہے بس مذکوا مھا مے مرے گھرکو جو دروازہ نہیں ہے بئ صورت سے نظرا اہوں شاعو مجھے کلنے کا اب فدشہ یں ہے تحصا يعيط بي أس كوست عيي ہائے کر س اب بھیجا نہیں ہے لىگائىيەسشەط وە دلېن بو گُونگى [] اگر مولہت کوئی بیرہ نہے۔

وحشيم أب شاعرى سے كركو تو به

که اِس میں کوئی مجھی پیستے انہیں ہے

جلتی ہے بری بیوی طبروس کو دیکھسکر سُون جلے ہے جیسے کسون کودیکھ کم

بھی ہے جہتے نئے نے ہم آکھے ہی کون" کانے ہی گار ہے ہی دہ سمالان کود بجھکر

کچڑے ہیں صاف بھے تھی دھلانا ہوں یاربار د لجوا نہ ہوگیا ہول بین دھوین کو د کجھسکر

چرے نہیں باکھوں ایس اسطے جا گردہ سمجھ رہا ہوں تیں بیکن کو دکھیے کمر

عورت کی طرح ئر دھبی ڈالے ہے چوٹیا آتی ہے شہرم آج کے بیٹن کو دیکھے کہ

حالات نے لبکا اردیا ایسان کل کو سے درین کو دیجھکر سے درین کو دیجھکر

حشر دھوٹا تکھا ہے بیرے مقدر میں لے آ در نے لگا ہوں میں سی برتن کو دیکھ کر ہے عام جو رہا ئی گنہگاں کے لیے چلنج ہے میہ آج کی سرکار کے لیے

فائل ہے دھوکہ ہا زہے زانی ہے ڈاکٹر بٹر نال اور ایسے خطا دار کے لیے

آئے گا ایسا وُور سرے وُوری ضرور ا نعام دیجھے جائی کے اشراد کے لیے

کاند مع میں گے جار حوبوں بویاں بھی میا انصاف ما ہنے کا میاں حیار کے لیے

حق بات کہنا آج بھی دسٹوار ہوگہ بچانش گلے کا بار ہے فنکاد سے لیے

ر در در بیشک رہا تھائی اشعالے لیے در در بیشک رہا تھائی اشعالے لیے

رفطرت میں میری چی گری ہے کہاں رخیم موزول بنیں ہول بن کسی دربار کے لیے بہت کچھیا در کھنے پڑھی اکڑ بھول وا آہوں بھلی عادت ہے بیری فرض لئے کھیول مآ آ ہو

مرا پیشند می محکو زندگی عمر بادر کھتا ہے بئن اس کے بیطی یں رکھ کر جونشز محبول ما باہر بئن دس کے مکان میں روز گھس طبر اہول میں بے مری غائب دمانی دیجھنے گھر مجھول جا تا ہول

مجھے مرغ مساری تودعوت بادر ہتی ہے۔ اگر ہو دعوت بسٹ برز کی محفول مبانا ہوں

ئى كىلى چوڭرى باتون ئى مىلىن جانا ہوبالاخر بە باتى كرد باہدائك لەرىھول جانا ، دى

مرے بیجھے شریفکٹینی رہی ہے روزارہ مصلار کھ کرجو اپناا مڈیکیٹر تجوں جانا ہو

مجمی یس دعرت میں تو مبٹھا خوب کھا ما ہول ارجیم ہے میرے خون کے اندویم شکر مجمول ما ہو ہماری عرف بن انی ہے خدرت میں کنواروں کی سنچھالوہوش حالت دیکھکرشادی کے ماروں کی

یس شاع بول به میری اس دولت استعاده ای که مری نظور این اب کمیا جبتیت به جاند ارول کی

ہے میرے سامنے بہوی تصوری ہے مجبوب ! "فظرین ہے خزال ول بن تمنا ہے بہاروں کی"

کھنی ظموں کی اورش ہے تھی غراوں کی بارش ہے عنایت کم ہیں ہے ہم رہا بیٹایو من یا روں کی

سکھرے ہیں: فض فحاہوں کے ہی بازوآج نفیطری دراہمت تود کھیں آب ہم سے قرف داروں کی

نم اینے گھریں رہ کرآساں کی سیر کرتا ہوں! مرے البم میں تصویر یہ بیں سب فلمی شارد کی

منائیں گے رُتیم اب اپنے ی بیسوں جَشْ این ا کر بیسہ تعینکے لوکیا کمی بھولوں کے باردن کی ا اب اُن کی زُلف کہاں م کویاد آنے کی نبیس سے اب بہب فرصت بھی سرجھانے کی

وہ مار کھاکے بی جھوٹے گی دیکھ ڈا آخسسر ہے ہوٹلوں میں جوعادت اُدھ ارتھانے کی

شریک میکشی میڈم ہی گھرسی ہیں۔ بولت عفی مجھوف کی میکدے کوجانے کی

بنا ہوا ہے نیت غرب کا بھی۔ بدل مے رہ گئ قیمت غرب فانے ک

کروٹر ود فی کا بینی مطالبہ همسے کہ ہم کو بلے گئی عادت فریب کھانے کی

ہے مالدار ہوشاگرد توسیھے لیجے کا کہ مالدار ہوشاگرد توسیھے کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی اسلامی کا میں کے میں کا میں کے میں کا میں کا میں کے میں کا میں کے میں کا میں کا میں کو میں کے میں کا میں کے میں کے میں کے میں کا میں کے میں کا میں کا میں کے کا میں کا میں

مسالہ دارہی ایسے تمہاںے شعرت ہم موکال ہو جیسے کہ الفاظ سے کِرانے کی نوك **ج**وند

شعراوروں کے مجرا کر ہم کبھی بیدھتے ہیں اس لیے شعردل کے اپنے مرحبگہ جیرچے نہیں

اُڑ تے دہتے ہی نلک برتیز تر رفتارے بیگرانی کے سروندے آج تک لوٹے بنیں

ایم لے پی ہیج ڈی بھی کرلی دوسنے سیکے لفظ اُدود کے ابھی وہ جانتے ہیجے نہیں

کونسی مفل میں آخر شعر سرجے جا ہے۔ نوجوالوں میں نہیں ہی اور سر کو استعانیں

تھا تلفظ اپنے اسادوں کامجی اکر غلط مسلے ہے لفظ بے شک دوننو مسلے نہیں

دور درش کی خایت سے موسے قبول ہم وریدا چھے اچھے شاعرکے بہاں چرچنہیں

خبطہ قدآدری کا جس کو اس کی رقیم قدکے ہم جھوٹے ہی لیکن فن میں ہم جو ہیں C

مهاریر عشق کاردداد غقر مجی فہسیں هم ان کوروک رقی اپنا بدائر میں فیس

هم اس کے بیٹر کے اندر بنایں گھراپ ا مارے شہری ایسا کو کاشخب بھی نہیں

محی کے جیب کا ہوبالی ایسنا ہوجائے جمانے ہاتھ ہیں ایساکوئی ہڑھی ہے

ئزاری بزم جی ایسی ہے میرا گھرنظیے بریک فاسط نہیں ننچ اور ڈیز بھی نہیں

معمائی گھرسی ملافہ تیباں کو کیسے رکھول کہ اس کو بی پینہیں ہے اِسٹ سکومی نہیں

وہ اپنے پانون ہی مہندی لگا کے بیٹے ہیں کسی کی قبر بنی ادر انفیس خسب مھی نہیں

رحت موک ندم بیگری سنتیم بیمشی بوانکسار سرے عمائی اس قدر می نیس ہیں بردا رے مفلسی نانے ہوئے ہم بھی شاعر ہیں بڑے مانے ہوئے " یو یو میں میں کا سبن دینے کو اب

دور درش والے ہیں معالنے ہوئے

ضبط کرکے لائی جاتی ہے شہراب تھانے لیس کے عبی سے خانے ہوئے

رائ کر لیتے ہی اندھوں میں سے ہی ! ریجھی کیا کم ہے کہ ہم کا نے ہومے

معتقد کی جسیب خسالی ہوگ حق میں مُرشد کے یہ ندلانے ہوئے

پور دروازوں سے ہوکر متفید هم بھی ہیں اساد اب مانے ہوئ ہوش کم ظرفوں نے خود کھوئے دہیم مفت میں بدنام مئے خانے ہوئے چھوڑ ہے گا مجھے بیسے خرانات کا بحیو بہ تو ہے ازل ہے ہی مرے ساتھ کا مجیو

ما نگے رکھبی پانی عبی کاما ہوا اِسس کا اسطے رکو سمجھ لیجے بڑی ذات کا بچھڑ

اب ہاتھ سہنچای نہیں کیسے بنکالول "میر بیٹے بہ بیڑوم بیٹھا ہے مالات کا کھو

آنے بی نہیں دیتا کسی کو تعبی آگے مبدان ادب بی ہے جو کم ذاک کا تھی

خربرہوا بھی یا مری کرتا ہے نقید! نا قد تو ہوا کرتا ہے عادات کا بھو

بوتے ہی ہواکرتے ہیں بھی کا تفار جائے گا حوالے میں حوالات کا مجھو

شعروں میں رضم ابہاہے کچھ بیرا و طیرہ سب تجھ کو سمجھنے کے عادات کا بھجھو بنائی فلم کھیالیسی ب*ن صد*تے جا دُن فیش کے کداہے خون گن کانے لگے سابھی بمی سمار

جلاتے ہی بیاں برلہستوں کی بستیاں لیٹر ہارے دیش میں معبی لوجنے دانے ہی وآدن کے

بوشیای دہ دندی کی میں یوں تعرب کریں نہیں ہے میخ، بلکہ ناج ہے یہ سرمیا کی کے

چڑی آئی عمی توئی اس کورشک جورکہتا ہوگا مری ملتی ہے ہراک چیز جواند سے کوسادن

وٹائن کے لیے دہ خود تومیوے تھا جاتے ہیں فوائد ہم کو گنواتے ہیں ادرک بیایز لہس'کے

ا تفین معفلول بن روشی میں ہے دھوال می می است دھوال می می است میں اور سے برق نشمین کے میال آ است برق نشمین کے

بُودْدِقِ شُورِنَے گُنجہ کیا ادر تُھے یا آخشیں دستبم اب سامنے آتا نہیں تفولے دَدن کے

دا دملتی ہے ہو جھ کو یہ کرمس کا ہے! بیرے ا شعاریں مت پوچھنے دم *ساکا ہے* کون علآمہ ہے بہ زویس کی کا ہے وَم بِي سِي كَ جِنْدُ لَكُمْنا بِي وَكُولُ فِي تحصا کے جنتا کی محالی جونہ لیے ایک دکار تجیتے لیڈر کا ہیں ہے توشکم س کا ہے قبقهه زاربي بزم جرقعي سنجيده! میصلی طری کی طرح تھوٹا سویکس کا ہے ارً یا بوچفا ہے مجھ کو تھی واعظ سے راہ سے خانے یں بھشِ فدر کی ہے سے ساری مشکوک لٹکا ہوں نے یہ لوجھا مجھ جيب ميں آپ كے جو جو دلك س كا ہے مُن کے سب برانزم یہ مُعلا بیکھے ہیں شعرب جان مفامل بی دکس کاہے

ر ہتاہے جوشوہر بیاں ہیگر کے اثر میں محرکا ہے مذدہ گعاط کا ہے میری نظر میں

سنتی بی نبیب میری چلاتی ہے کہت اپنی بیوی ہے کہ ما داکی عدالت مرے گھری

بھیٰ میں نظراً تی ہیں تھیدادر حسین آپ بس تیرتے رہیئے گامرے دیارہ ترین

رحدت کائی شاء ہوں اوا لیتا ہوں ہمی اوربیب طرا کا دیتا ہوں میں شمس و قریب

فی دی کی عنایت ہے کہ بے شرم ہے طاد کھے فرق ہی باتی مدرہا عیب و مہنر میں

اب مولا علی مبارک گااس بَزم سے الحکیر ایک ادر تھی محفل ہے جوستیش نگریں

اب آب رحت اپنے کو محفوظ مذہبھو لولس بھی سنا آئ ہے غطوں کے اثریں تھے دادکیوں نہ لیے گی اب بھی سامعین کرام سے کھی دادکیوں نہ فی اسے سے بھی ہے گرکے کلام سے

ہے۔ شاع وں کی جولت ہیں گئے مارد لینے ہی کا ہے۔ منہ بیٹ کے آئے ہیں منبع کہ جونیل گئے سرترا ہے۔ منہ بیٹ کے آئے ہیں منبع کہ جونیکل گئے سرترا ہے۔

دہ جو تھیکدار ادیے ہی انھیں خوت کو ہے جا مرے ذکر سے مری نکر نے مری سکل سے مرنا م

کرے نیبا دعہ عوام سے جوہی عام کور نہوں کھی کوئی فاص بات وہ کیا کرمے ہے خطاب جانگھ

مجھے ترقی وج ہدد دکھی کہ نشہ قرابے فردج کا بئی جہاں ہوں ایک تھیک مذکراڈ لینے تقام ن ملے تخیں کے ہاتھ میں جانالاہے انھیں کے ہاتھ ایں جانالہ کریں عبدہم کرنہیں کریں ذرا لوچھوشا ہی اِماسے

وہ جو کے رحم ہی مزدد ج وہ اسبر عرشمام ہیں ہیں کنوا سے جو ہیں بچے ہوئے ہی ابھی وہ حبس سے مین سے اس سے رہنے کا مُبزر کھتے ہیں ساس دکھتے ہیں مذہم گھر می خسرد کھتے ہیں اپنے سینے میں جو پچھڑ کا حبکر در کھتے ہیں گھریں شاع کو دہ بے خون و خطار کھتے ہیں در عمدی ت

ایک معرفی میلیقے سے نہیں کہ سکتے ہوں کھونے میں جھوم کرشو سُنانے کا مہزر کھتے ہیں

ایک عورت کے بیے کُری کوٹھکرا فرالا دل ہے ثبیتے کا توسیقٹر کا حبگرر کھتے ہیں

خرج لاکھوں کا کیا کرتے ہیں وہ شادی ہے۔ اس طرح سالے غریبوں یہ نظور کھتے ہیں

کیائیں لوگوں کی اُٹوالیتنا ہوں جیب مارہ کیموں مری جیب ریب لوگ نظار <u>کھتے ہی</u>

بعثر ذکین لکائے ہوئے سوتے ہی ترسیم نواب عجم آنکھوں ہیں مریخ کار کھتے ہیں شہانے خواب دکھانے ہیں حکمال کیا کیا بلندلوں سے ہیں ساہے ہیں بیتنای کیا کیا

بت نہیں ہی جمہورے محا فِ ظ کوا ہماسے سربچھی ٹوٹے ہی آسال کیاکہا

تباؤں ترکور کینے کہ سٹ رما تی ہے ستم جو ڈھاتی ہی مردوں پہریا کا کیا

ہماسے شعر توخم ہے بیز ہو ۔ تے ہیں یہ دیکھنا ہے دکھاتی ہے اب زبال کیا کیا

غریب بنتا ہے بدھال مکراں خوش طال معایدے تو تھے دونوں کے درمیال کیا کیا

اگریه به به نه اتو کمیا نهسین به وا ۹ که بهم سے مجرم کواتی بین روطیان کمیا کمیا

روَّ فَ تَجْرِ مَعِی اور کھی روَّ فَ رُسَیم ہانے نام کی او تی ہیں دھجای کیا کیا ہندیٰغَ.لَ ن

پریم کا گؤ نرمان کریں کے کام ہے یہ آستان کریں کے تحبیوٹر کی ہا ۔۔ یہ کچھو ود هوا کو دد اوان کریں کے ا على الله الله الله الله الله مر نے برسسان کریں گے اسپ کی رَحیِٹا بَن نے مُن لی اُستے اب حب ل یان کریں گے نام بہ نیسرتوں سے یہ نیست شہرد*ں کو* شمرشان کربر سے فالی سے پولس کا خرا ند

بیدل کوحتالان کریں گے

 $\subset$ 

بوٹماکر وہ قسم*ن هسمارا* هم بیراک احسان کریں گے

نبیٹ اُوں سے آس مذ رکھو دہ ابیٹ کلیان کریں گے

یل جائے میں سال ہو چنگا هم مجھی جگ یں شان کریں گے کام نہ کریا ئے جو شیطت ا

کام وی اِنسان کریں گے میں اِنسان کریں گے میں اِنسان کریں گے میں میونٹر بیٹر میں کنسیا دان کریں گے

حبّان اگریل جائے دیجہ ایک ادبین اکس پرجان کریں گے

بات معشوق کی اب نه کر اب تو جیک نی گے ہے کمر شاعری کا ہے سے سے ید اثر آگی ہوں بوئی روق پر رنگ کا لاہے اس کا مگر نام دکھ ہے اس فرقسر

ٔ هم سیاست کائد و جُزُر داه زُن بَن عمی داسب

کیسے اندھے ہیں وہ دیدہ وُر نمیسرکو بھی جو کہتے ہیں شر

شعب دیمٹھے ہیں اِسس فاسط کیوں کہ ئیں مُوں مُرلینِ سٹکہ!

جب ورا ثبت میں ہے شاعری مشاعری سے ہمسیں ہے مفرا

مشاعے میں بہت دادل رہی تھی مجھے کھلی جو آنکھ تو خوابول کے مسلے لوٹے

دراصل ساری خواش تیس میرے جریر بر محکمک ان ہُوا گھر کے آئیے نے ڈوٹے

جدیدشعریں تھے۔ ربھی اتنے نازکتھ صُباسے چیر کی توریت پر کرے ' وُٹے

مَن أمسمان سے بُركر كھيورين الكا وه سلنج مرك ريبالساف

محى ببار به اب استىيال بنادَل كا ببال جن مِن مِن توكيمة بي كُثُولُسك لُوْلْ

رَحْمِ الْجِي بِي بِنْ كِي تُوابِ لِ تَجْدِيرُ بالسر فواب عِنْ كِي كُولُولِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ثوك جبونا

 $\bigcirc$ 

کہمی کبھی سرکتیں جا دیات ہوتے ہیں عدو بھی مائل صک دالتفات ہوتے ہیں جولوگ دل بين تعصب كے بيج بومين، دى مری نظریں بڑے دا ہیات ہوتے ہی تم اپنے شہریں کہتے ہوجاد ثاب جفیں همانسي شهر مي ده واقعات بوتے بن وكارتنات كولاتے نبس بين خاطِرس وه ایی ذات میں اِک کا بنات ہوتے ہیں ضمير سح کے سُودا أَمَا كاكرلىپ ہم ایسے لوگ کہال ہے صفات ہوتے ہی دھاکے قتل ڈکیتی نبنا عناد عُنبن ہا دے ملک میں یہ واقعات ہوتے ہیں رحم وتت کے ہوتے ہیں ترجان وفقیب بالعشر کیسال وابهایت بوتی بی

یہ انفت لاب ہُوا تو ہُوائب کب سے مرے رقیب کاب تنگ قانیہ کب ہے

ہوی ہے شاءی میری یہ شاء ہوکب سے بڑی ہوی ہے مرے بیچھیے یہ بَلاکب سے

علاج تو دل بميار كا ذرا من بُوُ ا ئين بي رلم جول مرسے ياركى دواك سے

خبرنہیں در آشیر کے محافظ کو لٹک ری ہے معلق بری دُعاکب سے

تم آگئے تو مری آرزو کی دال گلی رکھ ہُوا نفا فریج یں یہ دالچرک سے

شیک لگ گی کیوں رال ذکر بادہ ہم زباں بہ اگیا اے پیغ یہ مزاکب سے

رحت مشورے ہتے ہو کرنہ بیں سکتا شخوروں کے اکھاڈے بی لِگیا کہے

لب شريبول مصلحت سيحلاماً مول ايناكا) هندو کو رام ام<sup>ن مم</sup>سلمان کوسساه م رشوت كالصطلاحين كوتى بين الم بل جلئے توحلال ہے؛ جُبِٹ جلتے توحُرام اب تونشاءول سے تھی کلنے ملکے ہیں نام قُداً دردل سے کینے لگے بُونے انتقام ہمت نہیں ہے اور حلیوں دو قدم بھی میں منزل بى دكھ لياہے بتے اليے كانام كِمَا بُولَ مِن تَولِكُ بُرَا مانتِ بِن آج یں کیا کروں کہے یہ زباں میری مِلْگا**ک** بولات كروا بول توسيته كي أسس كو إلى كابب روتي توكيس كيمام أت كاالقلاب أدب مي مجى الدرحيم موگاگروپ بندی کا اِک روزاخت یا م

مرضی ہے یہ اب اُن کی جئے زادیں کہ سنزادیں مقصد تو ہمادا ہے کہ روتوں کو بہشا دیں نیستاوں ہے رکھو نہ کیمی اُ من کی اُمیب

لیستادک سے دھو نہ بھی ایمن تی المیب یہ وہ ہیں جو بٹجھتے ہوئے شعلوں کوہوادیں ۔

مُرِ مِائے نہ کیوں سٹاغربیمار نوٹشی سے بِستریب اگر اُس کا کوئی شعب برمنا دیں

کاتب ہوں کسی دُور کے ہسٹ کرسے نہیں کم دہ جا ہیں تو محب رُوم کو مردوم مبن دیں

مُوقع ہو مِلے دلیش سے نیٹا وُل کو اِک دِن اِنتھوں سے متسلم چھین سے تلوار بھنا دیں

کِس طے رح غذاؤں میں وٹامن ہوں مُنسسر بیجوں میں ملاوٹ بھی ہے ناقش بھی ہیں کھادی

آ ؤ کہ رہے ہتا جے گلے مل لیں نوکٹ سے اور د ال محبت کی محبت سے سگلا دیں

ہم تو شہرے کا کے ہُولے ہی چَمنس کُی سمجھ 'اکسس کے ہنستے ہ

غیب کوں آئیں گے کہ آنے کو مائحہ دیتے هیں یار اینے ہی

سٹیر جو تھا وہ بُن گی پُوھا رات کے لیے ہے اُ ترتے ہی

یبٹ کا سب غبار دُور ہُوا اک ذرا راز کے اُسکلتے ہی

چاپلورسی، خورشا د و متنت کام آتے ہیں سب وسیلے ہی

دہ تواب بڑگئے مرے نیکھے میں نے بس کہہ دیا تھا ایسے ہی

ے اُڑ آج سینا کارٹیم باپ بھنتے ہیں آج بیسے ہی

شاع بمارے دُورے تجارہوگئے لِکھ کے قصیدے اُوروں کے زُددار ہوگئے

جسے DIABETIC یں گرفتار ہوگئے میٹھے ہماری غزلوں کے اشعار ہوگئے

اُلط ہمارے دورے کرداد ہوگئے دیوار و دُرگراکے وہ معمار ہوگئے

مجور سے دہ ہیوی بنے فرق اُوں ہُوا ہو شاخ گُل تھے اب وی ملوار ہے

کمبیوروں کا دورہے ٹی دی کی تربت بیچے سمے سے پہلے ہی ہوٹ یا ہوگئ

مقتل بنے گاکیوں نہ ہاداعز بزیش رہزن جو تھے وہ قافلہ سالار ہوگئے

ہرکوئی ہم کو دیکھتا ہے اسطرے رہیم گویا کہ چلتے بھرتے ہم احسبار ہوگئے

مام شہور جو ہمسارا <u>ھے</u> الني يكي برا إداره ه يبهمانون كو مُرغ به يا ني میت نه با نول کو صرف کھاراہے بو تفالِتَى كا إِكْ بِرُاغَنْدُه آج کل ر**ھنا ھمیا راہے** گر ہوں ہرشدسے جار تھید بیدا سمجھو ہربنک میں خیارہ ہے ربی برندی نہیں ہے اب مکن وس بیرسسد کار کا گذاد<sup>و</sup> ہے إرنے والاركيس مي كھوڑا وہ بھی دم دار اِک ستارہے چچگرے کی کی ہے آج کا ہتھیار اب ستكدر نه كوئي دارات لوگ مَرتے ہیں شاعری پیر مگر ہم کواس شاعبری نے اداہے

دام بھی بڑھ گئے بین کیں کے ساتھ پھر بجٹ بیں یہ کیوں خمارہ ہے باتے ترین بن گئی در شری کیا یہ شیطان کا اشارہ ہے ہے کر بیش ہرائی۔ شعبیں یہ تومع سول ہی ہادا ہے ہم بین شیطان کی طرح مشہور دُور دُرستن کا یہ سہادا ہے دُور دُرستن کا یہ سہادا ہے ایسالگت ہے دہ گنوادا ہے ایسالگت ہے دہ گنوادا ہے ایسالگت ہے دہ گنوادا ہے

 $\mathsf{C}$ 

سٹ عری کھاتی رہی بھیجہ برابر اینا با دجود اس کے سلامت ابھی سسر اینا

سے ہم بڑے شعروں کو اُپناتے ہیں اِس مقصد تاکہ کوئی نہ بڑھے شعب ریجُراکرابیٹا

اب یه نگ بندول کی کثرت نهیں دکھی جاتی شاعری ' تبری ججک امت نہیں دکھی جاتی

ئِن بُون ايم - آ تو مجھے دیے لاکھوں کاجہیز مال اچھا ہو تو قیمت نہیں دیکھی جاتی

بھائی دیناہے تودے دویہ ریا کاری کیو<sup>ل</sup> اُنگئے "ولیے کی حاجت نہیں دیکھی جاتی

ہم ہیں جنّت کی حقیقت سے بھی دانف این خ اب ہتھیلی میں توجہ بّت نہیں دیکھی جاتی رکھ کے سٹر کر کامرض کھاتے ہیں سب عیت یعنی دعوت میں علاوت نہیں دیکھی جاتی

لٹ گڑی لولی ہی ہی ' مالِ غینیت ہوبہت عقل کے اندھوں سے صورت نہیں دھی گاتی

صُم لیڈر ج جلے آتے ہیں ٹی وی پر رسیم اُنکھ کھکتے ہی نئوست نہیں دکھی جاتی

نە بە مادىتە سەنە يەخۇدىشى سے نہ لاکر جبہ بیترانک دلن جلی ہے یہ دورنگ میں جو مری شاعری ہے کہیں اتک عم بر کہیں رہنسی ہے غزل آپ نے کبے کے بوٹھے کودی ہے ای کی یدولت مری شاعری ہے مَحل مِ مُرَّر تو شوه و کوکھے مونت ہے بیگم و بھر جو نیزی ہے نبین کھانے وکئی ہے بحارہ فلس مر نام اسس كاتوممر غني ہیں۔ اُدھر سنجے دکت ہے دھماکول کی زد إدهرا ورجيرتس منداكن ہے رَحَمَ آپ بین جالدسی میں اہر مِدهر دیکھیے داہ داہ آپ کی م

موجان سے فِدا مُول مَیں اس ایک ان ہے جُوں ریکتی نہیں ہے گراس سے کان پر

کونا پوطئن زاپ ذرا سوچ کرکزیں پہرے لگے ہوئے ہیں ہاری زبان پر

بیجهاکسی کا کرتا ہُوا جب گیب وہاں "آئیں قطارین" یہ لکھھا تھا مکان پر

آوارہ ہم نو پھرتے شب دروزاں طرت اے کاش درائی بلاکسی کی دکان پر صیّا دکاہے ڈر تو کیمی گھونسلے کانو اِس واسطے پرندھے بیں اُدنی اُڑان بر

کُفْسے کٹ دجائے ہی سوتیا ہُوں ہُیں ابی بینگرعشق ابھی ہے اُسٹھال پر

جب سے بناہوں شاعزہ ش فہم اے دسیم رہتا ہوں میں زمیں بیکھبی آسسان بر

آ فت نہیں توکیا ہے میاں بیکان پر محصّول کھادہے بھی زیادہ ہے دُھان پر

سردادی بہشک ہے کمبی ہے بیٹ ان پر آتی ہے آپنے جب مجمی اُمن اُ مان پر

اُر دو کامک تله هوکه سبحد کامک تله د مصاتے بین ظلم و جوروه هربے زبان پر

إس طرح اللك بو تخصة أي رسب النوم إنى عبر الك رج من وه صَلت مكان بر

کر کے میں شوق میں نے تو بالاہے اس لیے میسائی مری فدا ہے ہوعمہ الن خاك بر

بردنی شاعرول بر کاتے ہیں ہم درار اور ہم کو ٹالتے ہیں نقط جائے بال پر

شاگر دہے رہیم ہو تاباں 'عتدیل کا ہے اس لیے عبور زبان وسکان بر

اگرفتاد بہ تقسریر اس نے کی ہو گی دہی فت ادکی جُڑبن کے رہ گئ ہوگی

نمانہ آئے گالک دِن اُدب کی مُنیامیں کہ جا باوسی مجی اِک شعرط لا زمی ہوگی

دہ شخص کہنے لگا کھاکے اِک کمشیدر مم دہ ایک موج تھی دریایں بہر کی ہوگی

بَ یا شَرُقِی نے ہو تھا بڑا شاعِر۔ تو شاعوں کی بہاں کس طرح کی ہوگی

لکھاکے اُوردل سے بوشو میک ٹریونسکے پرائے عری نہیں کو جین شاعری ہوگ

مناکے شریک اسآدے یہ کہت ہوں غزل یہ میری گروجی سے او گئی ہوگی

برے ی مادے کے بی میں کو بھا بی رحمتیم ہونہ ہو بیوی عنسری کی ہوگی

نہیں ہےجیب میں اِک پاف*ن میر گوکے*لیے مگ<u>ے گلے میں ت</u>ہے ٹائی کرّ و فرے لیے

نوتی نوش ہے تو شادی رُجائے ہُرھے کرشیخ ویا ہے دیزا تراقط سرے لیے

ے عقب اوکی کالوکی سے، کیا تیاست ہے "نے نئے ہیں مناظریہاں نظر کے لیے"

یہ شاعری ہے مرے نون میں شکر کی طرح علاج کوتی نہیں ہے بہاں شکر کے لیے

ر قست می و فوکن نه که افغاد شهریب او ترس را مول ئیں الیم کسی خرکے کیے

توال ال کوہے تحف توباب کورستی ہے کیسی ساس کووٹوٹ ہے تسر کے لیے

ہو بوجھ سیدا' مرسے خاندان کا ڈھولے میں مجوں رحم برایث ان ایسے گھرکے لیے

ساتھ قادون کے میرے جونزانے بول کے یُں جِلوں گاتو ہرے ساتھ زمانے ہول کے

صرف وعدے بی کیے جاؤ تم لے نیست اؤ! دور کے دھول ہیں بے فک دوم انے جل کے

بلے آندمی ہوکہ فحوف ان اگر کرم سیمے ہم کو ہرحال میں اشعار مشعانے ہوں مسے

ئی بوتل میں پُرانی بی سشرا میں ہوں گی مرف انداز نے شعب رئیانے ہوں مے

کیسے اِک نیام میں رُہ پاتیں گی دو تلواریں اِک جسگر مسجد و مندر جو بنانے ہول گے

جالد بتابول بن بوروزى ايره كده و جائد و النابول على المائد و النابول على المائد والنابول على المائد والنابول ع

الن ذائے میں اگریکی سے دہنا ہو جسیم کھٹا کھی ہے۔ دیالوں کے انگلے میں جو دل دُ کھاتی **مو**دہ دل مگی بیٹ نائیں

بودن رکھاں دورہ دی کا بیسادہی مجھے ہے لمنز گوارا ہنسی کہتاہیں

براکلام ہے تبول اس لیے کا مجھے بزاح وطنز بس بے ہودگی کے نائیں

ہوما ہے کسی ہی ل جائے تونینے سے جو ہا متد آ د سے وہ پری لیکسنڈیس

اسی لیے ہوں میں عنوب آن کی محفل میں مجے کسی کی بھی جمچہ گری اپٹے خدنہیں

سن و برمضا به آن تو کم بین به تا برایک بات می بیریمی کی نایس

محل می اس لیے کہنا ہوں اپی بنگیم کو بہاں غریب کو مجمع و بلری کیند نہیں

رستیم آپ اُکا تے نبیں کوئ سورج میں تو آپ کی بیشاعری کیے نائیس

رئے ہے جاہل مطلق ہُوں نام فاشِ ل ہے یراز کیسے میں کھولوں عجیب مشکل ہے

اگرچہ کہنے کوئینے میں میرے اک دِل ہے اِی میں ماہ جب بینوں کی پوری محفِ ل ہے

دراصل ہم تو ہیں فرھاد وقیں کے بیسے وہ \* دوطلب میں کے آوندے منندل ہے

ساہ فام بیگم تسرب نام اس کا فدا کوسٹان کرتسے میں ماو کارس

سکھاکے شاعری میدان میں جسے لایا دہ جسیلہ معولکے تم اب برے مقابل ہے

ہے اُتی سال کا مشیخ اور ہے جوال موہوں کے کو کا کا کھی سال کا مشیخ اور ہے کا بی مقدا بل ہیں مقدا بل ہے

رحت من جی ہوكسب مورد النام اُدمرد مرلے سے آزاد بر قال ب

إس مَعرك كوخراص سلقے سے سركن دالدسے بھی زیادہ لحساظِ خُسسر کریں ہوجائے عشق کا نہ وھما کہ کہیں کوئی ولىمىسدالك بم مطع بما الزكري تبعنه كياب أس في مرك كربي كاف يَن نے كہا تھا آ كے برے دليں گھركيں ہوگا قدم قدم یہ ٹرلفاک کامسئلہ کا ندھے یہ میرے پاٹھیے گر وہ سُفرکزی ما دا بُوا ہوں میں اُسسی ترجی نبگاہ کا ترهیک بهی دوباره بهی مجمه رنظه مرک یک ہوں مربین عشق رہے نرس رو برو یک ہوں مربین عشق رہے نرس رو برو إس طرح سيحت وي برا جاده كركري حَد ہو پی ہے ضبط کی کہہ دو رحشیہ سے محفل پر رحم کھا تین خسنرا کففٹ کریں

انھیں بزا ق ہی لگت ہے میرا دونا بھی ستم طریفی ہے ہے نمک ظریف ہونا بھی

ادب ہے شاعری میری ہے دہ کھلونا بھی اسی کوپڑھ کے ہے ہسنا بھی اور رونا بھی

رہانہ یا دہمیں شاعبری میں سو نا بھی ہوی ہے رات بہت اب تو گھر میلو نا بھی

ہائے باب کی جاگیرہے یشعسے اُدب ہے اور صنابھی بین اوریہی بچھو نامجی

م ایسے ہوگئے مانوسس بدنمینی سے کہم پر جل نہیں سکتے جادو او نامجی

وی تو کھتے ہیں انگورجونہ إسمسہ ایس مالے حقیں ہے بیٹیل کی طرح سونانجی

ده مُسندوں به صدارت کی بیٹھتاہے رحم جے نصیب نہیں گھریں اِک بچھو نا بھی 1.0

بات بسيتمرك زالى جائے گی

ساس ہوائی کی نکالی جلنے گی

يرتو گلتى ب كوئى منسب ئە

نے توبہ کی ہے قبیصے میک آج توبہ توڑ ڈالی جائے گی

كا بهت مقابش دواستا دكو بجرى أن ك بمي أجمال ملت كي

دُور الي أكب أرام كا دال مُوكر مِن كلاني ملية كي

محر ترتی کا یہی عساكم ر إ ميرتر يا نى نے بَوالى بلت كَ

مُرد کی کمیتی ہے یہ ڈاڑھی تِھِم جب بمی جی جا اِ اُسکال جائے گ

خیسہ ات کا بھی جب کوئی ساغراُ مثالیا میخسانہ سادا کیسنے سُریراُ مثمالیا

اک قطرہ خون جب نہ بچا میرے جبم میں تھٹمل نے اپنا بوریہ لبستر اُ تھالی

دھوکا دیا ہے یک نے بھی اندھے نقیر کو کاغب دی اے اجمد سے چِلّدا کھالیا

چشعہ لگا تھا آنکوں پغریت اس بے کاغبذ کو یَں نے نوٹ سمھ کرا معالیا

التُنك مُحرًا ال بهي باب عُركا ال مسجدت يَن في اس يع كول أثماليا

مُیاد نے شولائس گھونے کو مجسر مادہ کو اُس نے چھوٹر دیا نر آ تھالیا

کول مل کے خاک ہم نہیں ہوتے ہو آ دھیم شورے کو ہمنے جب ندسم مرکز مٹالیا 1.4

 $\bigcirc$ 

ایسی دیسی ہوں تو مخل کے والے کردد اھے عند اوں کورٹ کی کے موالے کردد

کوئی تنقید کرے کا نہرے ننعودل ہار میرے دیوان کوجا جھ ل کے والے کردو

مستد بَعلدی ہوجلے گامل اُردو کا اپنی اُردو کو بھی ٹارن سے موالے کردو

شریں فن ہی رسے کا نیں کے کافیا میں نہ مفول کے فاعب ل کے ملاکود

الا موله معرف الله معرف تم كور المرود والدكردو

تزطَ تارب بنی بو تهاری شر د هوند کرتم کسی فارفل کے مالے کردو

مجنوت تم **پکیٹ ا**م مرحوم کا جو اے درسیم اپنے کو عابل کے حوالے کردو

ئی نہیں کتا کمی جی کا زیاں ہے زندگی جکہ وتعنب حسن ہے، ندر مبتاں ہے زندگی

جم میں نفرت کا لاو ابدر بلہ اس طرح ایسا لگآہ کراک آتش فشاں ہے زندگی

ہے بَوں بر شیخ کے ایکو دکھانے کے لیے ورز اندرسے تووتف مُدوثاں ہے زندگی

ابتعید را مرحک ابنانام دوش کیسے مرتبے را صف کے احث نیم جاں ہے ذخکی

ہوٹ ہوتی ہے کبھی توداد پاتی ہے کبھی شامری ک طرح سے إك استمال سے زندگی

آج کل خود داد کی و تعت نبین کوئی یہاں چاپلوسی کیجیے تو کا مرال ہے زندگی

ویسے ہے شاع بزاح د طنز کا بے ایک ہے ہے خوی قسمت کاس کی اور خواں ہے زندگی

بھر کو کہاں اے دوست فم بدز کائے۔ مشکر خرف ا مرید مرا مال دارہے

کرتا ہوں روز اِک نئی ممِنل کا انعقاد شہرت کا بھوت سر ہے جو میرے موارہے

اعلان ہے کہ ہو بھی بنائے گا بھی کوسدار ہروقت اُس سے واسطے حاضریہ کالہے

ایم - ا مون می بر درگری ب میرید اکین کی منبوط اس طرح براعب دو و قارب

بِنّت کی آ برُوکو بلا آہے خاک میں بیٹ دہاراکتنا بڑا خاکس اسب

برمعرم جاد بارگشکسته بین دورتیم برخترجن کا اهس ل ساعت بربالیه

ا من منعک د ازاو به منا کا در او مناسب المان المان مناسب المان مناسب المان مناسب المان ال

ایٹ دری نام ہے مماری کا عُتیاری کا میں نے بھی سیکر ایسافن یہ اواکا ری کا

رُبِرِنی سیکولیدان قوم کے سالاروں کا شوق ہو آپ کو گر مافسلہ سالا دی کا

کوئی پُنج بات اگر کہہ مے مکومت کے فلا اس بہ الزام لگا دیتے ہیں غسد داری کا

کاٹ کرچری سے استسجاد بکامتیا ہو<sup>ل</sup> گئے کے دکھاہے میں نے چھجسے کا دی کا

کان میں مرم م مکھے میں ہے بود میت یارہ بھاؤسونے کے برابہ ہے بو ترکا ری کا

شر بازاری گرور تودهما کون کاپ ن داند بخوله بی توبول کی خریداری کا

ان بی ایر بی موت به ورشوت بی ایم اب از دیکمنا بوگا جمیں چنگ دی کا

ہے ہومعصوم اُسے آج سنزادی جائے حق وانصافے کی دیوار گرا دی جائے

سُننے والوں کو بھٹانا ہو اگر محف ل سے اِک غرائے ال بھونڈے ترتم سے سُنادی جائے

فلم بین کے لیے شہرط نہیں نسلوں کی ساتھ میر کس لیے یوتی کے نددادی مات

دُورٌ ملّا کی ہے محدود نقط سبحد تک اِس سے بڑھ کرنہ اُسے اور سنزادی جائے

اس مِگر بیج وہ بوتے گا فسا دول کے ضرفہ جس مِگر اور مدے نیا کوئی کھادی جائے

اچھے شاعر کو سنجے نہیں دے گاوہ و لمال جس مبگہ آپ کا مشاعروہ منادی جائے

پیربُرائی نہ کرے گا دہ کبھی کے ک<sup>ی رقی</sup>م راہ میٹ نے کی واعظ کو د کھا دی جائے

آپ کہتے ہیں کنوارا تو گوارا ہم بھے قول جھوٹا ہے گھے

اتیں منف کو جوہلتی ہیں بہت میشی ہیں اور میسرجو ہے کھانے کو وہ کھاراہے مجھے

لے میاں کون ہوتم کس نے دی دعوت تم کو کتے اخسال سے ظالم نے بیکاد ہے تھے اپنی ڈکفوں میں سُجایا ہے ہو اِک بھیول اُس فے دات کو باغ میں سِلنے کا اشارا ہے۔ تھے

اپنے فیشن کی بہب کرتی ہے الی گنگا اگن کو پہتلون میسر تو غرارا ہے جھے

مُرد و زُن دونوں ہی صورت کو نکا کہتایں میرے گھردالول نے اِس طرح سَنواد اسے جھے

ہے فلک میرے لیے رئیں کا میدان رقیم رئیں کا گھوڑا بھی دم دارستار اے محص

اولاد ہوی تیسنر ہوئی وی کے اتمے ہوئے وی کے اتمے ہے در اپنے پوسسے

اب مادہ کبوتر کوئیں جیجول گا تنسے گھر خط لانے کی اُ میدنہیں ہے جھے زرسے

ئِس اُن كوصدارت به بمملنے كامول اِلَّ بواتے بین كویت سے مِدّہ سے تطرسے

یہ خولِ اُ نا تھیک جی ہے برے ھکدم بلبر بھی نوکل آئے مخدوش کھنڈر سے

ر میوف د معاکون کا زمانے ہے یہ سیاد اب در می نشیمن کونیں رُق و شریسے

مُن عِشْق کا اندھا ہوں اِسی واسلے چیہ ہو شرمندہ شب تا دبھی ہے ان کے کارے

کِس مارے مے اوال تیم اپنے گھراں کو چوٹوانیں دُروازہ برااس کی کمرسے راؤجی کے پانچ سالہ دُور کا انعام ہے جس طرف بھی دیکھیے اسکام ہی اسکام ہے بی منسٹرجل میں کیا گردسٹس آیا ہے جس جگر شہائیال تیں اس جگر کمرا ہے كيا زمانے ضانت ي*كنبي ہوتى ق*ول اب مُناہے جبیل میں آ رام ہی آرام ہے ديكضة جاؤم وأب دليش كتن الكو كهلا یر حوالہ کیس تو چھوٹا سا إک إلزام ہے ڈ ائری ہو جین کی متی کھول دی ہراکی پو بو مجعی تقانا مور، وه أج كل بنام دیکھنے کے واسطے گا ندعی کا چیلہ ہے مگر جھا نک کراندر سے دیجیو تووہ نامخورام ہے ہم والے کے دوالے سے برکتے ہیں رہیے سارے ننگ (یک جا ہول کے یہ دوجام

 $\bigcirc$ 

## لَعَنْ جَهِيكِ زِكَ

دل سے نکالو دوستو اُلفت جہیے نرکی کونی ہے دُور ہم کو یہ لعنت جہیے نرکی

دیک کی طرح جاف دہی ہے سماج کو جبسے کہ جِل پرقسی ہے دوایت جہیز کی

نیندی حسرام نسکرسے ال باپ کی وئیں اِک مستعل عذاب ہے آفت جہیز کی

اپنی بہن کو بھی تو اُٹھانا ہے کل کے دِن تم کو بھی کل اُٹھانی ہے زحمت جہز کی

مِعلنے نگی ہیں آگ میں اب وہنیں جاب ایسا عذاب بَن گئی مِلّت جہسے نہ کی

شوہر ہے ایسے بھیجے لعنت ھے زاربار بوی سے بڑھ کے ہے جسے صرت جہزگ

لائی تعی اینے ساتھ جواک نازنیں رسیم اب تک میکار الم ہول یں قبیت جیز کی

ہائے نیتاؤں نے کب ہوشش سنبھالایارہ پکٹ پڑاجب کہ حوالے کا جو الایارہ

ہوسٹس نیتا کے اُڑا تاہے حوالہ یادہ سامنے آیاہے ہسسر ایک گُواًلہ یادو

سب کا دعولی تھا یہاں روشیٰ لانے کا گر دل نظـــراً باہے ہرائیس کا کا لایارو

کھالیا تھا ہوبڑے شوق سے لی تھی نرڈ کار مُنے سے اب اُن کے نوکل آیا پوالہ یا رو

ہے کے استعفا سجھتے ہیں بڑا کا مکیا محسن کردار کا نمٹ کر دیا کا لا یا ر و

ا تھ میں آتے اگران کے نظام مس نیچ کھائیں گے یہ سورج کا مجالایارہ

سب مُزے کے کو اتبان کومن کا ذاق ر ل گیاسب کے لیے مرح مٹ الایا دو

جن سے بدنام برا دلیس ہُواجسا آہے ایسے لوگوں کا کرو" دلیش نیکا لا" یا رو

یا رک آئی کی جو تعتب رین کیا کرتے تھے پڑھمیں اُن کے معبی اب ہونٹوں یہ تا لایا رو

شرم آتی ہے ہیں دیجد کے کرتوت ان کے سیمے لوگوں سے پڑا تھا ہمیں یا لا یارد

ئن کے سا دھوجو بھراکرتا تھااعزاز کے ساتھ وہ حقیقت میں تھاکٹ پیطان کا سالایارہ

جیب بی بھرتے رہے لیکن یہ کہاں سوجا تھا چین اُسٹے گا یہی جین حوالہ یا رو

ہیں ہو نیتاؤں کو سونے کے زوالے حاضر ہم عنب بیوں کو کہاں ایک نوالہ یارہ م

دُارِّی مِین کی ہے کت بی ایم مَت لُوِجِهِ اے رَقِم اس پہ لکھو تم بھی مقب الہ یارو

ر نوک جھوناک

 $\bigcirc$ 

نه مال وزُر کا ہے طالب نه مرتبہ جاہے جوشعب رکہتاہے وہ مرف دا ہ وا جاہے کی میں شعب مرکبار میں میں میں

کسی بھی دشمنِ اُرُدو کو کوستے کیوں ہو "غودانفت لاب بُیا ہو اگرخت دا جلہے"

غزل غزل ہے مضاین جس میں ہمتے ہیں ددیف اگر جیسکہ اچھاسا قانیہ جاہے

امیسے لیے جینے کی بیں کئی مشرطیں فریب اُب و ہوا اور کچیون خراجا ہے

بی ہے شد کا میدان آج کی ونس ہرایک شخص نقط البت ہی بھلا چلہ چلے گا کام اگر زرسس ہوئسیں و بجوا ں مرض ہمارا فقط ایک ہی دُوا چاہے

ہوعقدائس کاکسی لکھرتی کی بیٹی۔ رخیماس سے سوا اندھا ادر کمیں پہلے

کھے کہ دواؤں میں اٹرہے کہ نہیں ہے اس عمر میں سیدھی یہ کرہے کہ نہیں ہے قابض به ومسرال عسرال ياتك دلادے آگے وہ مسب کہ ہیں ہ انی می مویشه کا عاشق نها تو که یشہ۔ مراریم نگرہے کنہیںہے مُرخ آب مِن في كراُ واكرتا ون خسُلاين ر میں ہرے **رُفاب کا** پُرے کہیں ہے مونگ ہے ہیں تو کہیں لتی ہے واد کھیے برے شعروں میں اٹھے کہیں ہے كمفغ كرمكا أآب يرب ملن دلبر آ ہوں میں دستیم اپنی اٹرہے کہ نہیں ہے

نوك جبونك

 $\circ$ 

انتخابات ہیں تیار خدا خیسرکے پھر قیامت کے ہیں آثار خدا خیرکسے بلت منزل کا ہے دشوار خدا خیرکسے

بلٹ منزل کا ہے دشوار خداخیر کرے رہناؤں کی ہے بھر مار معداخی رکے

ر ہار میں کیوں مذہب اتم میں اضافہ کا رہنا خود ہیں خطاوار 'خوا خریب رکھ

رہما خود بیں خطا دار ، خدا حب رکسے
ہائے کیا ہوگا السیکٹن کا خدا ہی جانے
سر بیاطی ہے یہ تلوار خدا خرکسے

اشک اپنے دہ بہلتہ ہیں گرمی کی طئرت دہنا اپنے ہیں مکارخی داشی رکھے

جس کے ساتے میں کھڑی آج رعایا بیفریب دہ فوار سیدہ ہے دیوار خلا خیر کرے

سب کی نظری بی فقط این سی میبول پرتیم کوئی این انہیں غم خوار، خدا خسب رکس

وہ بھلائی کے یا بڑائی کے کام ا قد کاہے بس پیٹائی کے

ر ہزنی ایسے نیاؤں کی ہو گئ جس طرح سے کوئی رہنائی کرے

نام ڈاکو کا کیول آج بدنام ہے کام یہ توہراک گھر جنوائی کے

شاعری ہادب منے اوب اُدب یُن سَنٹرک پرنہ ٹواٹھا یا تی کیے

آج ہوٹی میں شاعر منا کونسزل اک گویے کی بھی پا بجسائی کیے

ئن سےمیری غزل چپچدہ الطرح انتقامی کوئی کارروائی کرے

رس پوشیوب عافیت لے تیم "أدى سوچ كركب مثانی كرے"

0

خاص خروں کو تھی آہے ہارا ٹی د<sup>ی</sup> اِنطے ریش ہی سے آہے ہمارا ٹی وی

اوریاں دے کے مسلامات ہمارا ٹی وی اور پھر بع جگا آہے ہمارا ٹی وی

اُن سے وعدہ ہے مگر دقت چتر اِر کا ہے عِشق میں ٹانگ اُڑا ماہے ہا را ٹی و<sup>ی</sup>

فلم ہم دیر سکتے دیکھ کے کب سوئیں معے رات بھر ہم کو جگا تا ہے جارا فی دی

قت اور تون کی تشهیر کے جاتا ہے خب ری مقوری کی دکھا تہ ہمارا ٹی وی

اپی شہرت میں اضافہ ہے ای کے دُم ہے شان اپنی سمی بڑھا آہے ہارا ٹی وی

اُن کی نظری بین نقطاس پر گرم پنهیں دل کو برد قت جسلاآب بعادا فی وی ہر کوئی آنے کو بے جین ہے ٹی وی پر مگر کب کماں سب کو مجلا آہے ہادا ٹی وی

ائی بہ تنقید کی بارسٹس ہی ہُوا کرتی ہے دشمنوں کو کہاں بھاتا ہے ہمارا ٹی وی

اشتهادات سے بیوی کی برفر ماکشی مستم کو بروقت الزاما سے ہمادائی وی

ربحسلی رہتی ہی نہیں اپنے گھروں میں اکشر مم کو رہ رہ کے ستا تاہے ہمارا ٹی وی

اب و کرکٹ کا زمانہ ہے فلا فیر کرے اپنے میک ہی جیسٹر الآسے ہمارا فی وی

دُور درش کی عنایت ہے ج شہرت این اے جستیم آپ کی کا آہے ہارا ٹی وی

دہ تدکرہا بھی ہے اور حکیت البھی دیا ہے کو مجر موں کو پیلا کا اسسا بھی ویت ہے

براغ ما مہ کو رکھٹ بڑی حفاظت سے یہ روششی ہی نہیں گھرجسلا بھی دیا ہے

بری غزل ہرا شاگر دکمیں وقارے ما تھ زمرف پڑھآہ بلکہ تھیسیا بھی دیآہ

شجسدید گاہے بعید غریب کاسٹرال یر بچول بھل ہی نہیں اسسرا بھی دیا ہے

خسدا رکھے مرب استاد کو ہرب سریر فزل کے ساتھ تھے وہ دیما بھی دیا ہے

ہائے دور کالیٹ دہے اِک بڑا فنکار دہ گھیلے کرآہے ورب اُل بھی دیتا ہے

رخیم مرف ہنسا تا نہیںہے شعب ہوں۔ دِلوں پولمنسنہ کے اُسٹر چلا بھی دیا ہے

نام ایناسته کېسال د کیمه لیاکستے ہیں ہم نعط اس لیے انسب *دیڑھاکرتے ہی* ساغة فولوكيم استسعادهاكية ال ہے اللہ کا ہم شکر اُدا کرتے ہیں ہم نیک کر ہو کہی شعب ریاعا کرتے ہیں اليع البيول كي أوسان مطاكت بن كي يوى غيرول كوشرت مصطع وايني ایی شہرت سے تو احاب جُلاکیتے ہیں گدمگدا جاتی بی اصالسس کومیری باتیں لوگ مُن كر برے اشعاد ہنساكرتے ہيں ملک اوان میں ہوئل می سناتے می فزل ابة منكارجي بيول بي بكارت بي ائي تويف تونود اين كوكر في يوري كم نظر لوك بي تنقب دياك في هناي

براصسل يدقماش زعقع المسيخط نرعقع ایسے خبیہ نے اپنے کمجی دہنا نہتھے شهرت کا نثوق باعثِ ذوقِ مسمّن مُوا ہم شوو شاعری پر مجمی بھی نب ا نہ تھے کھتے ہیں میرے بارے میں اکثر شریف لیگ ذاتِ شريف مبلے تويُل پادستا خستے فرشی سلم ارکے ایوال میں مکمس سکتے الناع مادے شرے أوں بے أنا سمتے كورا جلتے بي بواس كے رقب اب كاده رنسيقِ شاعرِ مام أنا نهض فی وی کی تربیت نے کیا ہے بخر رہیں بيّے ہادے ليے مجي بے حُب انتھ اب دخمنوں نے ہم کو کہا مستقبل رحم مع بم الخي کام په مارک درا غه تھے

دِیا سَلانی کی انب کیس گیس گیسا کے کھے۔ " تمام شہر سر جلا دُسے کیا جُلا کے جھے"

د کھا ہے برے کمل نے ستاکنا کے جھے سکون بھلہ اِل محفلوں میں آکے جھے

یُ استحسانِ وفاین ضعیف ہوجاؤں توکیا کردگے بری جان اٌ ز ملے دمھے

ہے سامے دنین کی دولت تہانے کھا آول د کھا دُ نفت ، اِس طرح ابربا کے جھے

مَن اچاخاص عقا بھد کو مربین کر والا چلاگیا ہے وہ میری غزل سُناکے بھے

مِن مِن طرحت يہ چيسے جُھبلڪ ديآ ہول اِی طرح سے مزل ديجة چھپا کے جھے

رحم خاب میں اُن کے بیں ایسے جا وُں گا وہ جا گئے ہی پکاریں بھے ترزُ اسے بھی

کیکس کے گھریں آئے خمرینیٹ رہیں موہ گاہ اپنی موت سے کوئی لبٹ رہیں"

جنّت ہے مجُرموں کی ہمسارا وطن میہال اِنصاف *کاخطہ زہین مُنصف کاڈرن*ہیں

بیٹ کمر کاکیوں رنگلے میں ہی ڈال دُوں معشوق وہ ہلاہے کرجس کی کمرنہ میں

زُگفیں کئی ہوی ہیں توبازو ہیں ہے اباس چڑیا وہ الیم ہے کر جصے بال و کر نہیں

مجد کو بنا کے صک در ، ملاکر تو دیکھیے باہے مٹاءہ ، وجہت میں در نہیں

کہتے ہیں لوگ عِشق کواندھ الی کیے دنیائے عِشق میں کوئی صاحب لغلسر نہیں

داماد ہوں تو گھے۔ کا میں دادا بھی ہول ہم محسنے نظرے طاتے مجالِ خسک رہیں

اِک نرکس کیا بلی که دواخب منه بل گیا بید نُدم مجد کو مفت بلا کھا آرل گیا

بُن كر مربين يُونهي رہوتم تم ام عُمر! اُس كا يەمشورە بھى دنسيقا نەزل كىيا

اُردد کے مدرسہ میں لی ہے جو نوکری ایسا لگا جھے کوئی دیرانہ بل گیا

بیٹی جو بوڑھے پین کودیدی توکیا ہوا بنگائشسر کوستالے کو دھنگانہ لِ گیا

نیش کچه ایسا میل گیب زنگین لباس کا براس و د زنانے سے مردان بل گیا

پردانے کو دکھا کے جھے ہس کے این دہ اِس طرح اُن سے مِشق کا پروانہ بل گیا

کاکیانہیں لجے بُت کمٹ اُدوستو دفست رسے نام پر تھے بُت فازلِ گیا

اب میرکبی کمی کے نہ بننا میاں دستیم بیچ کا مشورہ نبی دنسیقاد رل کیک

میرے اُن کے اُوٹ بندھن ہیں میں ہوں خُٹ دو میری گرحن ہی

چل رې ہے زبان مینچی سسی اَپ معشوق بیں اِسٹ جِن جی

ایک معربر مجنی لکھیں سکتے اب بہت ایسے اہسے بنن ایں

رنگ کا لاہبے اور منی اسکرٹ وہ آلمنگانہ کی فرانگن ھسیس

زُرِ زیں، زُن نسادی اِرُدُی سائے سِگاہے اُن کے کارن اِن

مری نظری بی ان کے اتون اُن سے بہت رواکن سے کان اِن

بنت مرات دی نعیب جم دارو ده دشمل می

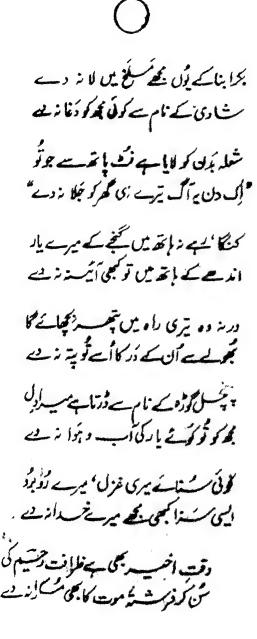

کسی عزّت دکسی آن سے والستہ ہے میرامعدہ تو فقط نان سے والستہ

دِل ہمارا اُسی بی ہمان سے والستب جو محلے کے بیسلوان سے والستہ

آب بِب اِسْک ہے مُعِتر تومجنگا لی کیوں ہے اب کہاں مُرخی کب بان سے وابستہ

کھرمٹ سکتا نہیں ملک ہادا تنہا بوتر تی بمی ہے جایان سے دابستہ

رائد بگم کے جھے دیکھ کے کہتے ٹیک سجی یہ دیا وہ ہے بوطوفان سے والستہ

یریاں بُن گیا آیا تھا ہو مہاں بُن ک براگراب ای مہان سے والسہ ہے

یری وابستگی استادسے آئی ہے دسیم برخسنزل اُن کے بی دیوان سے وابستہ

عقد کِ تِدِسلس ہے مجھت کی ہے۔ ایک زنجیرہے قیدی کی یہ ہراکی ہے

" زہر بی اوں گا ترے ابھے سے مہاکیا ہے" ئیں بھی اس دور کا سفراط ہوں بھاکیا ہے

سُرے سوائے کاکیا ذکر قو کو چیسا اس نے کونسی منڈی بین المستاہے یسوداکیاہے

ماہتاہے کہ ئیں کا ندھے پر بٹھالوں اس کو دیجھتے ہی جھے اس کا یاسٹ کا ناکساہے

ایک سگریٹ کی فرتی کے موض دد عنزلیں مودا ایسا ہو توخود سو بھے بہشکا کیلہ

داداتی مرے مجبول سے شعروں پر بھی یہ بت تیں تو ذرا آپ کامنشاکی اے

محست شہرت کا بجادی بی کہناہے دیم کام سے کام رکھو نام میں رکھا کیاہے

0

چرو داڑمی کے موا ہو چھے منظورہیں کشیخ اور بال صف ہو چھے منظورہیں

یُں تو بھونوا ہوں ہر اکسیفول رمٹ ڈلاوک می دل فقط تم پر نیسند ا ہو جھے منظور نہیں

رُمسُفنے اور مَسنانے مِن مَزا آباہے مُن رامنی بر رہے مناونیں

مرف إک مجد كو كيم سشاء المنظم دينا كوئى بحى مجوسے بڑا ہو بچھ متطور ہيں

لوگ کچته بی ترسیخ دو بالا واز می کو مرخ درستر پر بچا بو تھے منظور نسیں

یں مُذکر ہول مراکب ہے اور ان مراکب میں منظر ہنیں تم ہو تھے منظر ہنیں

وشق کرنا ہے بھے کر تا رہوں کا میں تھم تم سے سٹ دی کی سندا ہو تھے منوریں ئرا ماشقی میں کیسا مری مسسر کاخسارہ دہ تو ہن گئی ہیں دا دی تیں ہول آج بھی کنوا

ہے فذا موٹ یوں کی برے لیدوں کلجاد ا بی واسطے بھٹ یں ہے سلسل اب خدا دہ بی واسطے بھٹ یک میں میں اب کا الآلا بسی نگ کرد میں بھے شاعری کا لاآلا

مح ملاماد المجالة من المادة ا

نهوی شور می تورس آنده کس آندار می ج نهوی شور می از ده کون می بورشها را وه کون می بورشها را

من كانس متسريم بروس كى بهى مُرغى من كانس متسريم براي كالمي مجمع دالجب بجمالاً وكملاف كمر بلاكر بمجمع دالجب بجمالاً

ہو کیائے ہونٹ اپنے تورضم کی خطاک کوئی کھانس ہی نہ ڈالے توکرے کائی بحارا

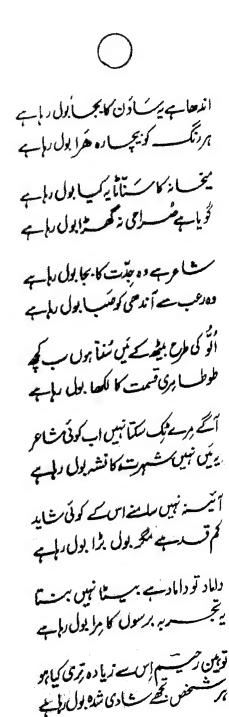

كميد كمُث ل ادر شار لنظن مقتل يُرانا اور بين قارك ن عند بَمِ لِيكِ دِلْ كَلِيهِا • يِن مِنْ يِن لِكُ مِنْي كريكون كوبلے ول نتے نتے في وي اشتارون كاليسالثر أدا آخ يكي كمري بري أل تصفح بيد حسين بلانے براول جُراب خقاله المناهبي مِي المال الله الله الله والله مُنْ إِن الله المُعَادِل فَ فَ ون والعط أن جانا أنبي أن كدرو خظ فالمحازب والمحد ا پُوان اپی تم بھی بھیا لورث م جی اب ونکل رہے ہیں دسائل سے نتے

رونا قو ہراک شخص کی قسمت میں لیکھاہے ہنشا ہوں ہنساتا ہون کلیجہ یہ مراہے

ور شیں بلی سٹ عری ہے شوئی قسمت یا دوں سے شکایت ہے ند اُپنوں سے گلیہ

یوں پی نہیں بیتے ہیں برے نام کے ڈیجے دن دات کی برجہ مسلسل کا جسل ہے

اکشے رسکیقے ہے بھی کہن انہیں آ آ فوٹ بھی میں رہا ہے کرٹ عود رالے

مکن بی نبین بکن کبی دام سے اس کے معنوق برایک فرمنام کو بلا ہے

مینک تولگاد کھیلے توڈائری اپنی! سٹایدکسی کمنے میں برانام تکمساہے

لیتے ہیں ترتیم آپ کاب نام اُدب سے ہنام بڑا لم عقد میں کھٹل کا کڑاہے



بحل کیفے ہے دہ پُرٹ نے کر دیرت ہے « جام فالی نسین ہوتاہے کہ بعردیت ہے " جوليال دهدول سے بمر ويتا ہے ليدكي م كود حوك محى و بحاسفام ومحددياب *یُن شکر گیجی ب*ں دہتا پوں مغراب سے نہیں يرا الك بحين الحظ مشكر ديك اس کی مغل یں جلاجا آ ہوں یابندی سے واسطف عدى نوب منسد ديلب تبدر أب ميشت كابمث اين الم وہ گرانی کو تو پدوازے کے دیستاہے بات کو بیری اُڑا دیستىلىپ ظالم لىسىكن بب كوريائ توشيكي كو ديستاب مينكسآ بخول إنسين فائده الكريريم

الدكوم واست كالتحت ين وه خو دياب

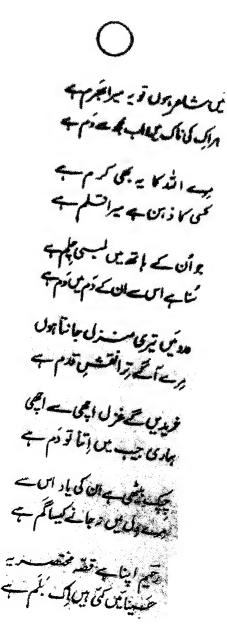

اپ لیٹ دری ہو ڈاکوں پہ اُز جائیں گے سوچٹ ایے ہے کہ ڈاکو یہ کو ہسر جائیں گے

ایسے مُوکے بھی ہیں اِس دلیش کے لیڈریادد ہومولیشی کا بھی جارہ تو وہ پُر مایس کے

مرے اجاب بڑے ذرک دکانا ہیں جاب یک اگر کم عقر بُسُ اُروں تو بُسَر مِائیے گ

کی ہرت دکمی مرت دکا تو چید بن مبا مرخ و ماہی سے کٹوئے تیسے بھر مباتی کے ایر یورث آب کی اُلفت کا نظراً تے ہی

ہم توطی کی اند اُتر جائیں کے جو مرے مدے سیندہی مد گرد تونیں کون کہتا ہے کہ ت افران سے ڈر مائیں م

طوطی بوسلے جگاجہاں اسٹے چریغیوں کی رخیم ہم لٹھا کہ وہاں سرخاب سٹھے بکہ جاتیں سگ  $\subset$ 

جب بھی ہوتی ہے اُن سے میر کھنگر اُن کوئیں آپ کہنا ہوں وہ مجھ کو تُد

ہوسے سالے لیڈربہت سرخرہ جُس کر ہم غریبوں کے تَن سے ہو

دىكىدر تُوتُو ئِن ئِن كوفَى دى به اب ساس كوكاليان مے رى سے بېكو

میری عزلیں مرے سلسے بیش کیں مرااسا د بکلاہے میں سراگرو

مُفلسی کو اُکھائے نُوں بھر ایکوں۔ بیسے بیتے کولے کر بھرے کین کرو

خوبصورت مُلُوبند باندها بُول بُنِ مجھ کو کہتے ہیں سب شاعز حق مُلُو

اُن کا ہررُخ کچوکے لگائے رقیم اپنے لیڈر ہیں موکھے ہوے کو فظرو

ہوٹینگ ہورہی بھی میں پیربھی ڈٹا رہا "مرحب ال میں بلند مرا حوصہ لد رہا"

ہرشعب رأس کا خام رہا کھٹ رورا رہا لیکن وہ بُن کے بَرَم مِس چِکنا گھٹرادہا

وہ سورہی تقین موقع مرے ابھ آگیا یُن بھی تمام رات اُسے ڈانسٹ آرا

ہراکویک نے بڑھ دیا محسرا توکیا ہوا دونوں کا ایک دوسرے سے دابطر ر با

اِنشور اس کی انگلی متی اس واسط جناب انگلی سے ہراشا سے پہین نا چست ر ا

ہُمراہ وہ رقیب کے آئے تھے بڑم یں نفرت بھری نگاہ سے بین و کھیت را

مجموس اردُ الاخسان السرميم عرود حب كه نود كوخس الولت أرا

بلوتر شاء اعظم ہو ہم یہ مان کیتے ہیں مگر سلے کسی ہو کل میں مرغ دنان لیستے ہیں

ہاراً لک بھی میس اسے جبکہ دان رُسیاسے ور کیا نادان ہیں جو دوسنوں سے دان کیتے ہیں

فقط کیڑے کوڑوں کے سواکھ بھی نہیں ہوا ہم اُن کے اِنھ کی تخریر کو بہجیان لیتے ہیں

عل کے واسطے وہ ام متسراں کمن لیتے تھے قسم کھانے کی خاطر سرید وہ فتسران لیتے ہیں

اُڑھا آ،ی نہیں محفل میں ہم کو شال جب کو ئی توغم غصے میں ٹو د اپنی ہی جا دران لیتے ہیں

در ندسے بن گئے ہیں اِس قدر انسان شرول یں شال انسان کی جنگل کے اجہ چوال لیتے ہیں

رَحَمِ اپني حاقت کائمني کوئڀ ہو اندا زه ہم اُن کو جان سبتے ہيں جوانني جان ليتے ہيں

نجم عد تو تیکیپ جاتا ہے اب مسیدی کا سے رُسوا ہو اگر عسِلم و اُ دب مسیسری کا سے

بیمنون محائی چلاؤں محاد دوک محا برابر برہم ہواگر بزم طسسہ سیری کلاسے

دُلہن وہ مِلے بھر کو ہو ہو سونے کی پیڑیا اُس کا ہوکوئی نام ولسب بیری بُلاسے

بیرے سے نقاب اُن کے اُمّاردن کا کسی دان دھاتے ہیں تودہ دھائی فعنب میری بلاے

بماری دولت مے بچنے سنبی کام بنام جو ہو جلے مطب میری بالے

ا شعار می کر ہی خیسیا لوں کا ٹریت ماب ہو دستے ہیں' دستے دولعتب میری کلاسے

جی طرح سے جس اعتفا کو چاہے ئیں بُرست کول بوڈ چاہئے و تد ہڑ کرمشبب میری کا سے  $\subset$ 

برائے نام لے جاتے ہیں بیٹی ہم طُرِّم خال کی ہیں تو در حقیقت ہے صرورت سازوساال کی

گریاں ئیں باتی را تفاعشقِ لیسلامی "قرر دے دی ہے کیتی نے جائر گریاں کی

مدارت کی محد کند کی ہے اب زہے تمت کوئی ماجت نہیں ہے اب کسی تخت شیال کی

مول ایسی به اخرکون برس انسگن تم بر تمهاری مرغزل بنسنے لگی به آنت شیطان کی

مجت یں بھامت تک بنانے کی ہیں دوست جمعی توریر جمیانک شکل ہے درکف پریشال کی

فدا ما فظ ہے میران وہ ما موش بیطے میں یہ کیا پیشن گوئی ہے سی آفت کی طوفال کی

رخیم ازاد ہوتم وزن یں استعار کہنے ہے یہ کہراپ نے مشکل عاری کتنی آسال کی یہ کہراپ نے مشکل عاری کتنی آسال کی

ئن نه مخل میں جب بھی ٹرجی ہے فزل کوئی کہانہیں یہ بری ہے منسندل

پُه بهوُنَی مُشہزل تو ۰ **، سجنے نکھ** مُونِی اشادے لَاگئی ہے *تشہ*ول

د کیدکر شوق جدّت کی به باکسان آپ ایٹ ین تور رو ری بے غزک

ئیں ہوں چٹی کا شاعر پرے دوستو کیو تک چٹی یہ ئیں نے تکھی ہے خزل

ہوگیا ہے خواب اُن کے مُنہ کا مُزا ہو بھی کہتے ہیں اِس کڑی ہے خرل

بیں رُروں۔اب کُٹنا آہوں مِی ساری غزلوں میں بیملِ پڑی غزل

کاکوئی مُرجِری رُورِد تھی رُمتِ بھن لیے آپ کا کے کئی عظیم غزلی

## غرل

سرا با تد صے بوئے دلمانہیں دیجھا جا آا ہم سے وہ داریہ حیاط انہیں دیکھا جا آ

انکت جمانکت اورها نیس دیکها مانا منس ی میال یس کوانیس دیکها مانا

ا برلین مری انتھول کا دی کر ا ہے جس سے فشال مجی لُورا نہیں دیکھاجا ا

میری نظرین اور باکرتی میں بس و بلکم برد. WEL COME. میری نظرین اور باکرتی میں بس و بلکم برد. WEL COME.

مِن مِلاً ہے ہی مِلاجا آیا ہوں ہردعوت میں عصور میں اپنا برایا نہیں دیکھا جا آیا

جاکے تعییر میں لیاکر انہوں میں خوالے بعب بہوساس کا جھگڑا نہیں دیکھاجا آ چاند کے نکوٹ کا کمیدیں ہیں نینے وی جن سے اب جاند میں لورا بنیں دیکھا جا

خود خائی ری کی کی ای می می ایسے اب کوئی میر آمای کمان منرسین دیکھا جا آ

شاء کارنے نکے جی بیاں یک غیرے شاعری برہ وشیقہ نہیں دیکھا جاتا

دیکھر تیری جسامت کو وہ کہتے ہی رہیم ہم سے شاع کو کی موما نہیں دیکھا جات



 $\Box$ 

فخسد تفا میراتخلص مختصہ راس نے کیا "نی" تخلص سے نکالاا درخراً س نے کیا

کر کے وعدہ عقد کا مجھ کو گئوادائی رکھیا " "میری ساری زندگی کوبے تمراس نے کیا "

اُس کی مُعَمَّی گرم کی بوگا ئیڈپی ایک ڈی کا تھا یُں تھاجاہل مجھ کو ڈگری ہولڈراس نے رکیا

میری غندوں کو جُراکہ ہرجسگہ بڑھنا رہا کاڑی میری بھی مگراس میں سفراس نے کیا

سُرِ کیں جوڑی کرنے دالے کابرااصال بھی مُن کی میں رہ رہا تھا دود پراس نے کیا

تھا مرانقاد محبّب کی صفت کا دوستو رات دن رہ رہ کے مجھ کوٹارچر اُس نے کیا

کرے اِک تنقید بے جا ایک مفل میں کرت نوش ہے جیسے میر فن کو بے اٹر اُس نے کیا

چور کوں کو گھٹ نے محد اسطے کس رور لے ہوں سب کو تبنسا نے محد واسطے

گُلُ کِھِرِّے ئِی اُڑ آما ہوں اب ہو کے فیطسر بوی قطر گئی ہے کمانے کے واسطے

چُے کھے کی طرح یک نے مُلگ کرمُنائے شعر محفسل میں اپنی دال گانے کے واسطے

سُنْ اِلله لين تَصِيب تِهِ بول سَنْ المَصَالِهُ وَ يانی نہیں ہے گھریں بہانے کے واسطے

رب مریج رتیب مگر ہم،ی رہ گئے اِک بے وفا کے ناز اُٹھانے کے داسطے

کے نے گئے ہیں شوق دہ اب نٹری کنظم کا بے وزن شاعری کو بنجمسی نے مے واسطے

رُوٹھے ہوے ہیں وہ تورخیم' اپنا قلب زار الکٹ اُلک حمیا ہے منانے کے واسطے

ذرا توسوچو که ئیں بن میں یہ غنگ اوکیا ہے " ہرایک بات یہ کہتے ہوتم کہ تُو کس ہے"

عدوکو ساتھ لیے بھرتے ہیں وہ میرے لیے معجد کو دیکھ کران کی زباں پہ میگوکیساہے

ہوکو سے کے محکت بودفیے نہ پالے ہیں کی کی بحری ہے اُن کے لیے ہوکی اے

بو فال دیجمت ہے گر اُسے ہیں کہتے تو پھر بہت اوک مفہوم فالتُوکیاہے

بہانہ اُرٹ کاعث میا فی بَبُن کے لیے بھے انسے دور میں عورت کی اُبرُوکیاہے

ہوکوئی سقم تو بُراُت سے بُر ملا کیے بالمے شعروں یہ ، میکپ ٹیپ گفتگوکیے

نگاہ والا ہو کوئی رحیت م تو دیکھے ہارے گھرکے مقابل میں کوئی زُوکیا ہے

اُن کامسے دامق بلرکیا ہے آگے طوفال کے دیا کسیاہے

ائ*س کے زیرِ ع*سلاج ہوں میں بھی بونہیں جانست دُواکسیا ہے

یُں ہُول مشاق مُرغ وابی کا بیرے ایکے یہ دالجسے کیاہے

ائ سے بُرتعے کی کیا اُمید کریں جونہ میں جانتے مَاکب ہے

محفلِ شعب رکے جو دُ اعی ہیں پُرچھتے ہیں مشاعرہ کمیاہے

کتے دیوان پھپ سکے اُس کے جوز جانے کہ قافمیٹ کیاہے

کرمفاظت جسیم تواس کی ایک تعمی ہے بیٹل کھیا ہے

مبھی کو خوف یہاں ماسٹر بلان کا ہے کومسئلہ یہاں سب سے بڑامکان کاہے

ہوی ہے سر بحری جب سے جوان لگتے ہیں بڑے میاں کو لگا دِل بوہے بوان کا ہے

نہادی تکمیم کھلاکر لکھائی ہے جونسندل ای بیے مرابر شعراب زبان کاہے

کہیں بھی ریگ نہسیں اس بی آدمی پُن کا من میانے میں اور کون خاندان کا ہے

ئرے ہوے ہی ہی اُس نے اُم بھیج ہیں اس لیے وَمَرُه اس میں بے نشان کا ہے

وہ باندھے ہیں شری اول کی اُدہرے اُری ملاح تَن یہ جو بہت لون ہے کت ان کاسے

رحیت من کے اسے قبضے لگاتے ہیں کلام گویا تراکھیت زعف ران کا ہے

بواں بھی جب کی ہے تواس شال کی کی ہے نت د برے کتے ہی لفظوں کا دھی ہے یارے کی ماح ہوتے ہیں ہے جین وہ سُن کر اک آنچ کی شاید مرسه شعروں میں کمی ہے يُغ لِكَا بَل مُع سَيِّبُ أَن كَيُ جِهِ مِن جب دال مری وقت کے پولھے یہ کلی ہے كيؤكرنه مقام اس كا ہوسكسال يں دِل ك ظالم وہ تیگری کے بھی توسونے کی تیگری ہے كرتي بي جمال وه موست ول ساكت يهال كريوت يل كريكمانس بركب تعذرين لكصاعقابر ومعره كالمكب لكرمبيجاب طسالل فيمرى نافسائى ب کتے ہی دَحَمِ اِس بِی باشعاد کے خِرجہ یہ میری خسندل ماملِ مخِسس ہوہوی ہے

ر دم دارستارے کے سِواکچھ بھی نہسیں ہے کھنے کے لیے نام زرا اہ جبیں ہے ہے بادائے محسے مگر کہنا نہیں ہے ايرطم كا دهاكب مكرزرزي ب پڑھے کے لیے وقت کوہم لائیں کما ل<sup>سے</sup> اب ایک دسیالہ ہے یہ اخبار نہیں ہے اً محموں بیر حرصا رکھی ہے تی بی کی جو مینک اور خود کوسمجمناہے کہ وہ سب سے یا ہے آجاتے ہیں گھریہ وہ مرے جائے کی خاطِسہ جن کو مرے افلانس کااندلزہ نبیں ہے سب کو یہ گاں ہے کہ یہ استاد کی ہوگی یہ میری غزل ہے یہ نقط مجھ کولیسیں ہے اِس طرح ہوی فاؤن بلازنگ کر رہتے ماب آملز نظر سرگونی مکال ہے نہ سکیں سے



داد کیوں پاؤل داب سادسے شخندا فول سے کی نے تیار عنسزل کی کئی دیوا فول سے

بڑھ گئے چادت م إس طرح شيطانوں سے اب توسشيطان ڈراکرتے ہيں انسانوں سے

اب مُجرُّ اکست بین جسسه مرسه مُسَایون کے "اکسیوں سے کریب نوں سے داما نوں سے "

ئى ہون شہور زمان ، يە ذرايا د سب يرى تعورى بى رل جائين گى سبطان سے

جینے والوں کو جھی شائقہ ہے آتے ہیں مغلیں جمتی ہیں ابیسے بھی غزل نوافل سے

کی برے کو بلاکرے لودعت بن رکھا فلانے سے است میں اور است کا نہ بھر کھا فلانے کے انہ بھر کھا فلانے کا نہ بھر کھا فلانے کا نہ بھر کھا فلانے کے انہ بھر کے انہ بھر کے انہ بھر کھا فلانے کے انہ بھر کھا کے انہ بھر کھا کے انہ بھر کھا کے انہ بھر کے

## رؤف رتيم ينداثرات

روّف رقیم کونشاع می ورشے میں کی اور اس ورثه کوانخول نے حرز میاں بناکر رکھا ہے۔ ان مے سنجید اور مزاحیر کلام کے مجموعے شائع ہو جیکے ہیں جس کے مطالعہ سے اندازہ ہو تاہیے کو ملبیت مزاح کی جانب ٰزیادہ ماک ہے ۔۔۔۔ مزاحیرشاعری اُدھرکتی سال سے رُوب انحطاطب كين روف رحم اوراس قبيل كيجف ودسرك سعاء مسك كوشال ورك كووي مزاح بشاع ی کارتبه اور وقار قائم رہے ۔ حالیہ برسول میں مزاحی شوار نے عام طور پر جیند میں یے مرضوعات کواینے کلام کاموضوع بنایاہے لکن رؤف رقیم کے بہال موضوعات کا کینوس ويُع ب ده اين احول بركم نظر كفت بي ساجي، معاشي ندمي اورسياى به اعتدالیان اکن کی شاعری کاخاص موضوع بین ده قدیم اور قابلِ قدر إقدارسے انزاف كرين نبي كرتے اس كے باوجود ز توطرز كين پر أرجاتے إي اور فر سيجي كى طرف حا فا چاہتے ہیں ۔ قدیم د جدید اقدار کے مراؤکی بازگشت ان کے بان صاف سُتائی دی ہے اس ممن مزل کا تعلین توب احمال ہے، ستعبل پران کی نظرہے، نیا ماورہ ، نی ماہن اور نتے صالح اقداد الحیس لیستدہیں۔ شاعر کا بیمتواذن رویّہ مزاحیہ شاعری کی نئی منزلوں کی نتان دې كرتاب . فن شعر يدون رحيم كوعبور حال مه د دل پركزر في والى مركيفيت كے اظہار رائفیں قدرت ہے۔ ایک حتال شاء کے لیے اور کیا جاہیے ' بہی وہ عناصر بی جس مرقعے شعری مورت میں روف رحم کے مجموعہ کا م میں جہاں تہاں لِی جائے ہیں ۔ کلخی دورال م اگن کے لہجریں کڑ واہُٹ نہیں پیدائی بلکہ وہ ہرطرح کی بے راہ روی پرکشیری انداز میں لینے ردعل كالطباركرت بي - إن كم مجوع كي الحي شعر الاصطر بول عد

معشوق ده طاہے کہ جس کی کمرنہ یں ادر ہم کوٹا کتے ہیں فقط چائے بان بر معجم میں آگیا انسان کالسٹ گرزہوجا ا

رو کا کیوں نہ گلے ی میں دال دروں بیرونی شاعروں یہ کانے بین سیم دزار مروکی حکمتی المی جلی دیکھیں ہمنے فال یا

مانے داش کی توب روایت عام ہے لوگ بیٹو کا نان بننا' ساس کاتندور ہومانا نم ركمطبوع بواستاد كا دلوان طح إن كونشرت كاعط كرده دفييت سمجوا سے دوان میں موٹر بسر میں کمنیا دان مری م فالیہ پولس کا حسندات بیدل کوجسالان کریں گے رؤف رمتيم، اعتماد كے ساتھ مسلسل شوكه رسبے ہيں، مستعبّل ميں إلّ (خاکش) مُصطِّفُ کَسَال ايثير ما منامك شكوفه وعيدر أباد مُصنَّف كى دَتَحْمِيُ كست بين كا ۲: خلاخیرکے (مزاحیکام) ۱۹۹۲ ١: يسلطول (سنجية كلم) ١٩٨٠ ۴: نوک جمونک (مزاحیکام) ۱۸ ۱۱م ٣: نشاطِ ٱلم (سجيده كلم) ١٩٩ أ ٥: زيرا ثاحت : نعتون كالمجوند" مُهلاً مغر" ٢: معناين كالمجوم " وليسك كنتية " ، اضانول کامجوعہ "بے نام" تناليف: إ: "زنجيروزُنّار" كلام شمل الدين آبال ١٩٨٨ أ : همزاصْفي "ملام عن اوركا أبلك إلى ا كالمستنكى المعتدادلستان كن بياد كارمغرت سنى اددتك الدى معتد بزم كابات بياد كاد ميغرت شس الدين الي معهد إم مكتبيعن ، زيرسريهستى : الجبيلية وكن لحالي متر بزنهمین، میدآباد غرکب مکستر زنده دان میریدآباد میتیما : سکان فبر 325 - 5 - 20 سفکرتی . میدرآباد 8000 مان المیای PA. 44/2518